

# المالين خطاب



و پریشانیون کاعلاج و رمضان کس طرح گزاری ؟

ه دوستی اور دیشنی میں اعتدال و بری حکومت کی نشانیاں

و برے کا اکرام کیجے و استخارہ کامنون طریقہ

ه رزق ملال ی طلب ه غلط نیست سے بچئے

٥ تعلقات كو نهطي ٥ اصان كابدلداحان

حضرت مولانا مُفتى فَيَنْ تَقِي عُمْمَانِي عَلَيْهُا







## WEELE STATES

خطاب تو حفرت مولانا محرتنی عثانی صاحب مظلیم ضبط و ترتیب تو مولانا محر عبدالله میمن صاحب تاریخ اشاعت تو نومبر سام ۱۹۹۹ شد مقام تا میمن اشار میمن اثبال مرا چی با بهتمام تو میمن اسلامک پبلشرز ناشر ته عبدالماجد پراچه (فن ۱۹۵۱-۱۹۵۹) تا میمن اسلامک پبلشرز کپوزنگ ته عبدالماجد پراچه (فن ۱۵۵۱-۱۵۵۵) قیمت ته گ

## ملنے کے پیتے

میمن اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/۱، لیافت آباد، کراچی ۱۹
 دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی
 مکتبه دارالعلوم کراچی ۱۳

ادارة المعارف، دارالعلوم كراچي ١٣

کتب خانه مظهری محکثن ا قبال ، کراچی
 اقبال بک سینر صدر کراچی

مكتبة الاسلام، الني فلورال، كوركي، كراجي

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ ﴿

## يبش لفظ

## حضرت مولانامفتي محرتقي عثاني صاحب ظلهم العالى

الحمدلله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

ا پے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تغییل میں احقر کئی سال ہے جعد کے روز عصر کے بعد جامع معجد البیت المکر م گلش اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فاکدے کے لئے مجھ دبین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے فاکدے کے لئے مجھ دبین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد لللہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلطے کوہم سب کی اصلاح کا ذرایعہ بنا کیں۔ آئین ۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کوشیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بغیضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب تین سوے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں سے پھھ کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فریالیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا مجموعہ

"اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پراحقرنے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور موصوف نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آتی ہیں، ان کی تخریج کی کے سے کہ تقاریر میں جواحادیث آتی ہیں، ان کی افادیت بڑھ کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس كتاب كے مطالع كے وقت بيہ بات ذائن ميں رہنی چاہئے كہ بيكوئی با قاعدہ تصنيف نہيں ہے، بلكہ تقريروں كى تلخيص ہے جوكيسٹوں كى مدو سے تيار كی الله تعالى كو ان كئی ہے، للهذا اس كا اسلوب تحريری نہيں، بلكہ خطابی ہے۔ اگر كسى مسلمان كو ان باتوں سے فاكدہ پنچے تو يصن الله تعالى كا كرم ہے، جس پرالله تعالى كا شكر اداكرنا چاہئے، اوراگر كوئى بات غير مخاطى يا غير مفيد ہے، تو وہ يقينا احقر كى كسى غلطى يا كوتاى كى وجہ سے ہے۔ ليكن الحمد لله ان بيانات كا مقعد تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ سب كى وجہ سے ہے۔ ليكن الحمد لله ان بيانات كا مقعد تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ سب سے پہلے اپنے آپ كو اور پھر سامعين كوا پئى اصلاح كى طرف متوج كرنا ہے۔ نہ بہ حرف ساختہ سرخوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم نفسے بياد بياد تو مى زنم، چہ عبارت و چہ معانيم

اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قار کمین کی اصلاح کا ذریعہ بنا کمیں ، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر ما کمیں آمین۔

محر تقی عثانی دارالعلوم کراچی۱۳ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ طُ

## عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی دسویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کررہے ہیں۔ نویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے دسویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله، دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف چند ماو کے اندر یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئ اس جلد کی تیاری میں برادر کرم جناب مولانا عبد اللہ یہن صاحب نے اپنی معروفیات کے ساتھ ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا فیمتی وقت نکالا، اور دن رات کی انتقال محنت اور کوشش کر کے دسویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالی ان کی صحت اور عربی برکت عطا فرمائے اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ آئین۔

ہم جامعہ دارالعلوم کرائی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مظلم اور مولانا عزیز الرحمٰن صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پر نظر ثانی فرمائی ،اور مفید مشورے دیئے، اللہ تعالی دنیا و آ فرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر ہائے۔ آمین۔

قام قار تین سے دعاء کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے، اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولی اللہ میمن

## ا جمالی فهرست جلد• ا

| محد بمر |                                         | حنوان                         |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 10      | ****************                        | ېرىشانيون كاعلاج              |
| 29      | *************************************** | رمضان کس طرح گزارین؟          |
| ٨٣      | ***************                         | ووت اور قتنی میں اعتدال       |
| 94      |                                         | تعلقات كونهما تمين            |
| 1.4     | **************                          | مرتے والوں کی ٹرائی شہریں     |
| 110     | *******************                     | بحث ومباحثة اور حجوث ترك يجيئ |
| 141     |                                         | وین سکھنے سکھانے کا طریقہ     |
| 104     |                                         | استخاره كامسنون طريقه         |
| 1414    |                                         | احبان کا بدله احبان           |
| 144     |                                         | تغمير مسجد کی اہميت           |
| IAP     |                                         | رزقِ حلال طلب كرين            |
| 4-4     | *************************************** | گناہ کی تہمت ہے بچئے          |
| 419     |                                         | یوے کا اگرام کیجئے ہے۔        |
| 440     | *************************************** | تعلیم قرآن کریم کی اہمیت      |
| 444     | *************************************** | غلط نبت ہے جیئے               |
| 747     |                                         | نُرى حكومت كى نشانيان         |
| 422     | *************************************** | ایثاروقربانی کی فضیلت         |
|         |                                         |                               |

| سقحه تمبر | عنوان صفحه نمبر                                              |  |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
|           | ور المراق                                                    |  |  |  |
|           | پریشانیون کا علاج                                            |  |  |  |
| 44        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |  |  |  |
| 71        | • ایک سلمان اور کافریس فرق                                   |  |  |  |
| 49        | <ul> <li>مادمت کے لئے کوشش</li> </ul>                        |  |  |  |
| 4.        | • يار آدى كى تداير                                           |  |  |  |
| 41        | • تديرك ماته دعا                                             |  |  |  |
| ٣١        | • داديه نگاه بدل دو                                          |  |  |  |
| 41        | • "موالشاني" نسخه برلكمنا                                    |  |  |  |
| 44        | <ul> <li>مغربی تهذیب کی نعنت کااثر</li> </ul>                |  |  |  |
| ٣٢        | <ul> <li>املای شعار کی حفاظت .</li> </ul>                    |  |  |  |
| 44        | • تربیر کے ظاف کام کانام "اتفاق"                             |  |  |  |
| ٣٣        | · كوئى كام "اتفاقى" نهيس                                     |  |  |  |
| ٣٣        | • مبتب الاسباب پر تظرمو                                      |  |  |  |
| 10        | * حضرت خالد بن وليد" كا زېريينا                              |  |  |  |
| 44        | • بركام من مشيت خدادندي ·                                    |  |  |  |
| - 14      | <ul> <li>حضور اقدس صلى الله عليه ومهم كانبك واقعه</li> </ul> |  |  |  |
| - 171     | • يہلے اسباب بجر توكل                                        |  |  |  |
| 49        | <ul> <li>اسباب کی بیتنی موجودگی کی صورت میں توکل</li> </ul>  |  |  |  |

| صفحه تمبر | عنوان                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 49        | <ul> <li>قو کل کااصل موقع یی ہے</li> </ul>                |
| 4.        | 🐞 دونوں صور توں میں اللہ ہے المنظ                         |
| 41        | <ul> <li>اطمینان سے وضو کریں</li> </ul>                   |
| ١٦        | ، وضوے گناہ دُعل جاتے ہیں                                 |
| 47        | پ وضو کے دوران کی دعائیں                                  |
| K.H.      | * "صلوة الحاجة" ك لي خاص طريقه مقرر نبيس                  |
| LL        | <ul> <li>نماز کے لئے نیت کس طرح کی جائے؟</li> </ul>       |
| ur.       | <ul> <li>دعاے میلے اللہ کی حمد و شاء</li> </ul>           |
| 40        | * حمد و شاء کی کیا ضرورت ہے؟                              |
| 64        | »                                                         |
| 44        | • حفرت حاجي صاحب لي عجيب دعا                              |
| ME        | <ul> <li>تکلیف کے وقت دو سری نعمتوں کا استحضار</li> </ul> |
| CV.       | <ul> <li>حفرت میان صاحب اور شکر نعمت</li> </ul>           |
| 14        | • حاصل شده نعمتوں پر شکر                                  |
| (4        | • حمد وثناء کے بعد درود شریف کیوں؟                        |
| 64        | 🔹 درود شریف بھی قبول اور دعا بھی قبول                     |
| ۵۰        | * حضور صلى الله عليه وسلم اور مديه كابدله                 |
| ۵٠        | • وعاء حاجت کے الفاظ                                      |
| DY        | <ul> <li>بر ضرورت کے لئے صلوۃ الحاجة پڑھیں</li> </ul>     |
| ۵۲        | <ul> <li>اگر وقت تک ہو تو صرف دعاکرے</li> </ul>           |
| 24        | • یه پریشانیان اور مارا حال                               |
| SM        | • تبروكرنے كوئى فائدہ نيس                                 |

|   |   | ī | Т |
|---|---|---|---|
| С | 2 | ŀ |   |
| _ | 1 | ı |   |

|              | 7 4                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| المعاقي تمير | عنوان                                                                     |
| ۵۵           | • تبعرو کے ہجائے دعاکریں                                                  |
| ۵۵           | <ul> <li>الله كى طرف رجوع كرس</li> </ul>                                  |
| 24           | پر بھی آنگسیں نہیں کاتیں                                                  |
| ۵۲           | <ul> <li>ائی جانوں پر رحم کرتے ہوئے یہ کام کر لو</li> </ul>               |
|              | رمضان کس طرح گزارین؟                                                      |
| 41           | • رمضان ایک مظیم نوت                                                      |
| 44           | • عمرض اضافے کی دعا                                                       |
| 44           | <ul> <li>زندگی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا</li> </ul> |
| 46           | • رمضان کا انظار کیوں؟                                                    |
| 44           | « انسان کی پیدائش کامقعد                                                  |
| 40           | • كيا فرفت عبارت كے كئى نہيں تنے؟                                         |
| 40           | ■ عبادات كى دو قسيس                                                       |
| 44           | <ul> <li>پہلی قشم: براو راست عبادت</li> </ul>                             |
| 44           | • دوسري فتم: بالواسط عبادت                                                |
| 44           | • "حلال كمانا" بالواسط عبادت ہے                                           |
| 44           | <ul> <li>براوراست عبادت افضل ہے</li> </ul>                                |
| 44           | <ul> <li>ایک ڈاکٹر صاحب کا واقعہ</li> </ul>                               |
| 44           | 🔹 نماز کسی حال معاف نہیں                                                  |
| 49           | <ul> <li>خدمتِ فلق دو سرے درجے کی عبادت ہے</li> </ul>                     |
| 49           | . دوسری ضروریات کے مقابلے میں نماز زیادہ اہم ہے                           |

| صفحه فمبر | عنوا ن                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 4.        | • انسان کاامتحان لیزاہے                                              |
| ۷.        | 🐙 يه تحم بھي ظلم نه ہو تا                                            |
| 41        | <ul> <li>◄ آم اور آپ کے ہوئے مال ہیں</li> </ul>                      |
| 44        | • انسان اپنامقعد زندگی بھول کیا                                      |
| 4         | 🐞 عبادت کی خاصیت                                                     |
| 28        | <ul> <li>دنیاوی کاموں کی خاصیت</li> </ul>                            |
| ۷۳ ا      | • رحمت كاخاص مهيئه                                                   |
| 44        | <ul> <li>اب قرب حاصل کراو</li> </ul>                                 |
| 40        | * رمضان کااستقبال                                                    |
| 40        | <ul> <li>دمضان میں سالانہ چشیاں کیوں؟</li> </ul>                     |
| 44        | <ul> <li>حضور صلی انثد علیه وسلم کو عبادات مقصوده کا تحکم</li> </ul> |
| 44        | <ul> <li>مولوی کاشیطان بھی مواوی</li> </ul>                          |
| 41        | * حاليس مقامات قرب حاصل كرئيس                                        |
| 21        | <ul> <li>ایک مؤمن کی معراج</li> </ul>                                |
| 29        | »                                                                    |
| ۸٠        | <ul> <li>تلادت قرآن کریم کی کثرت کریں</li> </ul>                     |
| <b>1</b>  | • نوا قل کی کثرت کرس                                                 |
| ۸۰ ا      | • صد قات کی کثرت کرس                                                 |
| ΔI        | •                                                                    |
| AI        | • گناہوں سے نیجنے کا اہتمام کریں                                     |
| AF        | • دعاکی کثرت کرس                                                     |
|           |                                                                      |
|           |                                                                      |

| سفينبر | عنوان                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------|
|        | دوستی اور شمنی میں اعتدال                                  |
| 10     | • دوئ كرك كازتين اصول                                      |
| A4     | 🔹 مارى دو تى كا حال                                        |
| 14     | • دو تی کے لاکن ایک ذات                                    |
| ٨٧     | • حطرت صداق اكبر ايك عنج دوست                              |
| ٨٨     | 🐞 غار تور كاوا قعه                                         |
| ٨٨     | • اجرت كاايك واقعه                                         |
| 1 14   | • دد تی اللہ کے ساتھ خاص ہے                                |
| ۸4     | <ul> <li>دوستی الله کی دوستی کے تالع ہوتی چاہئے</li> </ul> |
| 19     | <b>پ</b> مخلص دوستول کافتدان                               |
| 9.     | • دهنی میں اعتدال                                          |
| 91     | • حجاج بن يوسف كي غيبت                                     |
| 94     | • المارے ملك كى سياى فيناكا حال                            |
| 94     | • قاضى بقار بن قتيبه كاسبق آموزوا تعه                      |
| 98     | • بدوعاكرة روو                                             |
| 90     | <ul> <li>اگر محبت صدے بڑھ جائے تو یہ وعاکرو</li> </ul>     |
| 90     | • دو تی کے منتبع میں گناہ                                  |
| 44     | * "غلو" ہے کیں<br>*                                        |
|        | تعلقات كونبها تيس                                          |
| 49     | * خلامه مديث                                               |

| معنى تمبر | عنوان                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 1         | <ul> <li>تعلقات مجانے کی کوشش کرے</li> </ul>                 |
| 1         | <ul> <li>ایخ گزرے ہوئے عزیز دن کے متعلقین سے نباہ</li> </ul> |
| 1-1       | <ul> <li>تعلّن کو بعمانا سُنت ہے</li> </ul>                  |
| 1.4       | • خود میرا ایک واقعه                                         |
| 1.4       | <ul> <li>ای طرف سے تعلق مت توڑو</li> </ul>                   |
| 1.1       | • تغلّق تو ژنا آسان ہے، جو ژنامشکل ہے                        |
| 1-6       | <ul> <li>کارت ڈھانا آمان ہے</li> </ul>                       |
| 1.4       | • اگر تعلقات سے تکلیف پنجے تو                                |
| 1.0       | <ul> <li>کایف پرمبرکرنے کابدلہ</li> </ul>                    |
| 1-0       | <ul> <li>تعلّق کو نبوائے کا مطلب</li> </ul>                  |
| 1-4       | <ul> <li>بیشت چموژنے کا نتیج ہے</li> </ul>                   |
|           | مرنے والوں کی بُرائی نہ کریں                                 |
| 1-9       | <ul> <li>مرنے والوں کو برامت کیو</li> </ul>                  |
| 11.       | <ul> <li>مرنے والے ہے معاف کرانا ممکن نہیں</li> </ul>        |
| 11.       | <ul> <li>الله کے نیملے پر اعتراض</li> </ul>                  |
| 111       | 🔹 زنده اور مرده می فرق                                       |
| H         | <ul> <li>اس کی فیبت سے زندوں کو تکلیف</li> </ul>             |
| 114       | <ul> <li>مرده کی غیبت جائز ہونے کی صورت</li> </ul>           |
| 117       | <ul> <li>اجھے تذکرہ سے مردے کافائدہ</li> </ul>               |
| 114       | • مرتے والوں کے لئے دعائیں کرو                               |

|          |                                                                            | -        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحةنمبر | عنوان                                                                      |          |
|          | بحث ومباحثة اورجھوٹ ترک سیجئے                                              |          |
| 114      | # ایمان کاش کی دو علامتیں                                                  |          |
| HIA      | » نداق میں جموث بولنا                                                      | je i     |
| LIA      | <ul> <li>حضور صلی الله علیه وسلم کے نداق کا ایک واقعہ</li> </ul>           | <b>)</b> |
| 114      | · حضور صلی الله علیه وسلم کے نداق کاوو سراواقعہ                            |          |
| 14.      | <ul> <li>حضرت حافظ ضامن شهید اور دل گلی</li> </ul>                         | ji .     |
| 14.      | • حضرت مجمد بن سيرين" اور قبقير                                            | #        |
| 14.      | »                                                                          |          |
| 141      | <ul> <li>عفرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اور جموث ب پر بیز</li> </ul> | b        |
| 144      | مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور جموث سے پر بیز                           | •        |
| 144      | ا آج معاشرے میں تھیلے ہوئے جموث                                            |          |
| 146      | ا بحث ومبادش بربيز كري                                                     | *        |
| 140      | •                                                                          | *        |
| 174      | و سورة كافرون كے نزول كامتعمد                                              |          |
| 144      | <ul> <li>دو سرے کی بات قبول کرلو، ورنہ چھوڑ دو</li> </ul>                  |          |
| 144      | ا ایک لامتای سلسله جاری ہوجائے گا                                          | *        |
| 144      | مناظرومنيه نبيس                                                            | *        |
| 144      | ا فالتوعقل والے بحث ومباث كرتے ہيں                                         |          |
| 179      | المجتث ومباحث عظمت پيدا ہوتی ہے                                            | *        |
| 149      | جناب مودودی صاحب سے مباحثہ کا ایک واقعہ                                    | •        |

100

|        | []                                              |     |
|--------|-------------------------------------------------|-----|
|        |                                                 |     |
| 164    | عنوان<br>بڑے کو بڑائی دیا اسلای ادب ہے          |     |
| 7 7    | 4                                               | •   |
| <br> - | استخاره کا مسنون طریقه                          |     |
| 10.    | مدعث كا مطلب                                    | *   |
| اها    | استخاره کا طریقه اوراس کی دعا                   | *   |
| ا۵۱    | دعا کا ترجمہ                                    | *   |
| 104    | استخاره کا کوئی وفت مقررنہیں                    | **  |
| ۱۵۲    | خواب آیتا ضروری نبیس                            | *   |
| 104    | اشخاره کا نتیجه                                 | *   |
| 100    | تمبارے حق میں یہی بہتر تھا                      | *   |
| 100    | تم بيج كى طرح ہو                                | *   |
| 100    | حضرت مویٰ علیه السلام کا ایک واقعه              | *   |
| ۱۵۵    | جاؤہم نے اس کوزیادہ دیدی                        | *   |
| ١۵٢    | ساری دنیا بھی تھوڑی ہے                          | *   |
| 154    | اشخارہ کرنے کے بعد مطمئن ہو جاؤ                 | * . |
| 104    | استخارہ کرنے والا نا کام نہیں ہوگا              | *   |
| 101    | استخاره کی مختصر د عا                           | *   |
| 109    | حضرت مفتى اعظم كامعمول                          | *   |
| 14.    | ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی طرف رجوع کراو | *   |

| صغينبر | عثوان                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144    | <ul> <li>تمازی منے کی اجازت دی جائے</li> </ul>                                            |
| 149    | • مرف مجد بنانے کا مطالب                                                                  |
| 149    | • ایمان کی طاوت کس کو؟                                                                    |
| I۸۰    | 🌞 بمیں فکر کرنا چاہیے                                                                     |
| ١٨٠    | • مجدی آبادی نمازیوں ہے                                                                   |
| 1/1    | <ul> <li>قرب قیامت میں نمازیوں کی حالت</li> </ul>                                         |
| 1/1    | • اختام                                                                                   |
|        | رزق حلال طلب كريس                                                                         |
| 110    | <ul> <li>رزق حلال کی طلب دو سرے درجے کا فریعنہ</li> </ul>                                 |
| Į,A4   | <ul> <li>رون مان ی ملب دو سرے درج ، سریت</li> <li>رزق ملال ی طلب دین کا حقد ہے</li> </ul> |
| 1/4    | <ul> <li>اسلام ش "رمبانيت" نبين</li> </ul>                                                |
| 1/4    | <ul> <li>حضور صلی الله علیه وسلم اور رزق طال کے طریقے</li> </ul>                          |
| IAA    | <ul> <li>عومن کودنیا بھی دین ہے</li> </ul>                                                |
| 1/19   | <ul> <li>بعض صوفیاء کرام "کاتوکل کر کے بیٹھ جانا</li> </ul>                               |
| 19-    | • ظلب "حلال" كي بو                                                                        |
| 191    | <ul> <li>منت کی جر کمائی طال نہیں ہوتی</li> </ul>                                         |
| 141    | <ul> <li>◄ يدروزگار طال بي احرام به</li> </ul>                                            |
| 194    | <ul> <li>بیک کا لمازم کیا کرے؟</li> </ul>                                                 |
| 197    | • طال روزی میں برکت                                                                       |
| 191    | • تخواه كايه حصة حرام موكميا                                                              |

| صفحه نمبر | عنوان                                          |   |
|-----------|------------------------------------------------|---|
| 197       | تھانہ بھون کے مدرسہ کے اساتذہ کا تنخواہ کٹوانا | * |
| 140       | ٹرین کے سفر میں پینے بچانا                     | * |
| 190       | ذا کد مامان کاکرای <u>ہ</u>                    | * |
| 190       | حعزت تحانوي رحمة الله عليه كا ايك سغر          | * |
| 194       | يه حرام پيے رزق طال ميں شامل ہو مح             |   |
| 1/12      | يه ب بر کی کول نه بو                           | * |
| 194       | ٹیلیفون اور بجلی کی چوری                       | * |
| 191       | طال وحرام کی فکر پیدا کریں                     | * |
| 197       | يہاں تو آدي بنائے جاتے ہيں                     | * |
| 199       | ایک خلیفه کاسبق آموز واقعه                     |   |
| 100       | حرام مال حلال مال کو بھی تباہ کرویتا ہے        | * |
| 4-1       | رزق کی طلب مقصود زندگی نہیں                    |   |
| 7.7       | رزق کی طلب میں فرائض کا ترک جائز نہیں          | * |
| 4-4       | ایک ڈاکٹرصاحب کا استدلال                       | * |
| 7.1       | ایک لوہار کا قعتبہ                             | * |
| 4.4       | تہجد نہ پڑھنے کی حسرت                          |   |
| 4.4       | نماز کے وقت کام بند                            |   |
| 4.0       | حكماؤك وقت بيه فريضه چموژدو                    |   |
| 4-0       | ایک جامع دعا                                   | * |
| ۲۰۵       | غلاصه تین سبق                                  |   |
|           |                                                |   |
|           |                                                |   |

| صفحة نمبر | عثوان                                            |   |
|-----------|--------------------------------------------------|---|
|           | سناه کی تہمت سے بیچئے                            |   |
| 41.       | خلاصه وديث                                       | * |
| 41.       | بوی کاشوہرے ملاقات کرنے کے لئے سجد میں آنا       | • |
| ۲۱۰       | بیوی کااکرام کرناچاہیے                           |   |
| FIL       | دومرول کے خد ثات کو وضاحت کر کے دور کر دینا جاہے |   |
| FIL       | اپنے کومواقع تہت ہے بچاؤ                         | • |
| 718       | ۔ مواقع تہمت ہے <del>: کینے</del> کے رو فائدے    |   |
| 414       | عناہ کے مواقع ہے بھی بچنا چاہیے                  | • |
| TIM !     | حضور صلی الله علیه وسلم کی شنت.                  |   |
| 416       | "للامتی" فرقه کاانداز زندگی                      |   |
| 110       | ایک گناہ ہے بیخے کے لئے دو سرا گناہ کرنا         | * |
| 110       | نماز مسجد میں بی پڑھنی چاہیے                     |   |
| 414       | ا پناعذر ظاہر کردیں                              |   |
| 414       | اس مدیث کی تشریح حضرت تمانوی کی زبانی            |   |
| 414       | کسی نیک کام کی تاویل کی ضرورت نہیں               | * |
| PIA       | خلاصه                                            | * |
|           | بڑے کا کرام بیجئے                                |   |
| 177       | اكرام كاايك انداز                                | * |
| 444       | اكرام كے لئے كھڑا ہوجانا                         | * |
| 777       | مدیث سے کمڑے ہونے کا ٹبوت                        | * |

| صغينبر | عنوان                                                |
|--------|------------------------------------------------------|
| 777    | <ul> <li>ملمان کااکرام "ایمان" کااکرام ہے</li> </ul> |
| 444    | <ul> <li>ایک نوجوان کاسبق آموز واقعہ</li> </ul>      |
| 444    | ■ انشورنس کاملازم کیاکرے؟                            |
| 440    | <ul> <li>من مشوره ليخ نبيس آيا</li> </ul>            |
| 444    | العامري شكل يرمت جاؤ                                 |
| 444    | <ul> <li>معرِّز كافر كا اكرام</li> </ul>             |
| 444    | <ul> <li>کافروں کے ساتھ آپ کاطرز عمل</li> </ul>      |
| 444    | • ایک کافر شخص کاواقعہ                               |
| 744    | 💌 يەنىبەت جائزىپ                                     |
| 449    | <ul> <li>بُرے آدی کا آپ نے اکرام کوں کیا؟</li> </ul> |
| 779    | • وه آدى بهت بُرائِ                                  |
| ۲۳۰    | • سرسند کاایک واقعہ                                  |
| 771    | <ul> <li>آپ نے اس کی خاطر ہدارات کیوں کی؟</li> </ul> |
| 747    | ■ دین کی نبست کا احزام                               |
| 777    | <ul> <li>عام جلسه میں معزز کا اکرام</li> </ul>       |
| 777    | • يە مدىث ير عمل موراب                               |
| 777    | <ul> <li>معزز کااکرام باعث اجر ب</li> </ul>          |
|        | تعليم قرآن كي اہميت                                  |
| 442    | sit *                                                |
| 444    | • آیت کی تشریع<br>• آیت کی تشریع                     |
|        | 0, 0-2                                               |

|          | - (YI)                                             |   |
|----------|----------------------------------------------------|---|
| 3.       |                                                    |   |
| صفحةتمبر | عنوان                                              |   |
| 444      | قرآن کریم کے تین حقوق                              |   |
| 444      | العاوت قرآن خود مقصود ہے                           | * |
| ۲۳۰      | قرآن كريم اور فن تجويه                             |   |
| 141      | قرِ آنِ كريم اور علم قرآت                          |   |
| 181      | یہ مہل سیر می ہے                                   | * |
| - FM1    | جر <b>حرف پر دس نکی</b> یاں                        |   |
| ۲۳۲      | "نيكيال" آخرت كى كرنى                              | • |
| 744      | ہم نے تلاوت قر آن کریم چھوڑ دی                     |   |
| 777      | قرآن کریم کی لعنت سے بھیں                          | • |
| 466      | ا یک محالی کا واقعہ                                |   |
| 440      | قرآنِ کریم ای طرح محفوظ ہے                         | * |
| 440      | عربی لغت کی حفاظت کا ایک طریقیه                    |   |
| 464      | قر آنِ کریم کی تعلیم کے لئے بچوں کا چندہ           | • |
| LLK      | مدرسه نمارت کا نام نیمن                            | • |
|          | غلط نسبت سے بچئے                                   |   |
| 101      | صريث كامطلب                                        | • |
| 727      | یہ بھی جموث اور دعو کہ ہے                          |   |
| 707      | ١٠ ہے نام کے ساتھ "فاروقی""صدیقی"لکھنا             |   |
| 100      | كرول = تشبيه كول؟                                  |   |
| 101      | جولا بهوں کا "انصاری" اور قصائیوں کا" قریثی" لکھتا | • |

| صفحة نمبر | عثوان                                          |     |
|-----------|------------------------------------------------|-----|
| rap       | نسب اور خاندان نضیلت کی چیز نہیں               | *   |
| 100       | «متبنیٰ "کو حقیق باب کی طرف منسو <i>ب کریں</i> | *   |
| 404       | حضرت زمدين حارثه رضي الله تعالى عنه كاواقعه    |     |
| 101       | اپنے نام کے ساتھ "مولانا" لکھنا                |     |
| 109       | اپنے نام کے ماتھ "پروفیسر" لکھنا               |     |
| 109       | لفظ " ( و اکثر * ) لکھنا                       |     |
| 109       | جیسالللہ نے بنایا ہے ویسے ہی رہو               |     |
| 14.       | ما فداری کا اظہار                              |     |
| 74.       | نعمت خداوندی کااظهار کرس                       | •   |
| 144       | عالم کے لئے علم کا ظہار کرنا                   |     |
|           | بُری حکومت کی نشانیاں                          |     |
| 740       | ؛                                              | **  |
| 440       | مُرے وقت سے پناہ ما تکنا                       | *   |
| 744       | مرے وقت کی تین علامتیں                         | *   |
| 744       |                                                | * . |
| 744       |                                                | *   |
| 444       | اس وقت ہمیں کیا کرنا جاہئے؟                    | *** |
| 444       |                                                |     |
| 744       | الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرو                    | *   |

| صفحةنمبر | عنوان                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 46.      | 🗯 ٹری حکومت کی پہلی اور دوسری علامت                   |
| 441      | . ﴿ أَعَا خَانَ كَا كُلِّ                             |
| 151      | * آغاخانيول سے ايك سوال                               |
| 747      | اس کے معتقد کا جواب                                   |
| 747      | 🔳 محمراہ کرنے والواہ آئ اطاعت کی جارہی ہے             |
| 747      | * بُری حکومت کی تبسری علامت                           |
| 454      | 🔻 نتنے ہے بچنے کا طریقہ 🔻                             |
| 424      | * ایک پیرصاحب کا مقوله                                |
| 440      | 🗯 حضورا قدر صلى الندعليه وسلم كاطريقه                 |
| 440      | پېتر فرقوں میں شیح فرقه کون سا ہوگا؟                  |
| 144      | ₩ خلاصہ                                               |
|          | ایثار و قربانی کی فضیلت                               |
| 729      | <ul> <li>انسار محابہ نے سارا اجرو ثواب لیا</li> </ul> |
| YA.      | <ul> <li>انسار کی ایثار و قربانی</li> </ul>           |
| 7/1      | <ul> <li>انسار ادر مهاجرین می مزارعت</li> </ul>       |
| PAI      | <ul> <li>محابہ کے جذبات دیکھئے</li> </ul>             |
| 717      | • مہیں ہی یہ تواب مل سکتا ہے                          |
| 744      | • يەرنى چندروزە ب<br>• تەمىرە ئات                     |
| 717      | • آخرت چیش نظر ہو تو                                  |

|           | ( rr ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| صفحة نمبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| TAT       | "سکون"ایاراور قربانی میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *   |
| YAC       | ایک انصاری کے ایار کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *   |
| 410       | افضل عمل كونسا؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ۲۸۹       | دو مرول کی مدد کردو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| PAY       | آگر مدد کرنے کی طاقت نہ ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| PAZ       | لوگوں کواپ شرے بحالو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| YA C      | مسلمان کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 714       | آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو<br>دونہ مفقر منظری سیستہ تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **  |
| 711       | حعزت " فتی اعظم ؑ کا سبق آموز واقعہ<br>تین قتم کے جانور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *   |
| LVI       | المراجعة الم | *** |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٠

## لِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## پریشانیوں کا علاج

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### امابعدا

عن عبدالله بن ابى او فى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له الى الله حاجة او الى احد من بنى آدم فليتوضأو ليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تبارك و تعالى وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمدلله رب الغلمين، اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفر تك والغنيمة من كل بروالسلامة من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفر ته، ولا همّا الا فرجته ولا حاجة هى لك رضى الا قضيتها يا ارحم الواحمين - (تريم) تاب العلوة، باب اجاء في ملاة الحاجة)

#### تمهيد

یہ حدیث حضرت عبداللہ بن الى اونی رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے جو
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہاء صحابہ میں سے بیں۔ وہ روایت کرتے بیں کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو اللہ تعالی سے
کوئی ضرورت چیش آئے یا کسی آدی ہے کوئی کام چیش آجائے تو اس کو چاہئے کہ وہ
وضو کرے اور اچھی طرح شنت کے مطابق تمام آداب کے ساتھ وضو کرے، پھر دو
رکعتیں پڑھے اور پھرود رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالی کی جمد و شاء بیان کرے اور پھر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور پھردعا کے یہ کلمات کے۔(کلمات

اس حدیث میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس نماز کا طریقہ بیان فرایا ہے جس کو عرف عام میں "صلوٰۃ الحاجہ" کہا جاتا ہے۔ یعنی "نماز حاجت"۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت پی آئے یا کوئی پریٹائی لاحق ہوجائے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کام ہوتا نظرنہ آرہا ہو یا اس کام کے ہونے میں رکاوٹیں ہوں تو اس صورت میں نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک مسلمان کو یہ تلقین فرائی کہ وہ "نماز حاجت" پڑھے، اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد "دعائے حاجت" پڑھے، اور پھر اپنا ہو مقصد ہے وہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی ذبان اور اپنے الفاظ میں چیش کرے۔ اللہ تحالی کی رحمت سے یہ امید ہے کہ آگر اس کام میں خیر ہوگی تو انشاء اللہ وہ کام ضرور انجام پاجائے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت یہ ہے کہ ضرور انجام پاجائے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت یہ ہے کہ ضرور انجام پاجائے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت یہ ہے کہ ضرور انجام پاجائے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت یہ ہے کہ ضرور انجام پاجائے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت یہ ہے کہ ضرور انجام پاجائے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت یہ ہے کہ ضرور ت کے وقت نماز حاجت پڑھی جائے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا جائے۔

### ایک مسلمان اور کافر میں فرق

اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ

ظاہری اسباب اور ونیاوی اسباب تو اختیار کرتا ہے اور شرعاً ان اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان بھی فرق ہے کہ جب ایک کافر دنیا کے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ انہی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو اسباب میں اختیار کررہا ہوں، انہی اسباب کے ذریعہ میرا کام بن جائے گا۔

#### ملازمت کے لئے کو حشش

مثلاً فرض کریں کہ ایک جمعی بے روزگار ہے اور اس بات کے لئے کوشش کردہا ہے کہ جمعے اچھی طازمت مل جائے، اب طازمت عاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جگہیں عاش کرے، اور جہاں کہیں طازمت طنے کا امکان ہو وہاں درخواست دے، اور اگر کوئی جانے والا ہے تو اس سے اپ حق میں سفارش کروائے وغیرہ یہ سب ظاہری اسباب جیں۔ اب ایک کافر سارا بحروسہ انہی ظاہری اسباب پر کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درخواست ٹھیک طریقے سے لکھ دول، سفارش اچھی کرادوں اور تمام ظاہری اسباب اختیار کرلوں اور بس۔ اس کی پوری نگاہ اور پورا بحروسہ انہی اسباب پر ہے۔ یہ کام کافر کا ہے۔

اور مسلمان کاکام یہ ہے کہ اسباب تو وہ بھی اختیار کرتا ہے، درخواست وہ بھی دیتا ہے، اور اگر سفارش کی خرورت ہے تو جائز طریقے ہے وہ سفارش بھی کراتا ہے، لیکن اس کی نگاہ ان اسباب پر نہیں ہوتی وہ جانتا ہے کہ نہ یہ درخواست کچھ کر سکتی ہے اور نہ یہ سفارش کچھ کر سکتی ہے، کسی مخلوق کی قدرت اور اختیار میں کوئی چیز نہیں، ان اسباب کے اندر تا شیر پیدا کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، وہ مسلمان تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد اس ذات ہے مانگا ہے کہ یا اللہ! ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اس ذات ہے مانگا ہوں کہ یا اللہ! ان اسباب میں تا شیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، میں نے یہ اسباب اختیار کرلے، لیکن ان اسباب میں تا شیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، میں آپ می ہے مانگا ہوں کہ آپ میری یہ مراد پوری فرماد ہے۔

#### بیار آدمی کی تدابیر

مثاناً ایک شخص بیار ہوگیا، اب فاہری اسبب یہ ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جو دوا وہ تجویز کرے وہ دوا استعمال کرے، جو تدبیروہ بتائے وہ تدبیرا فتیار کرے، یہ سب فاہری اسبب ہیں۔ لیکن ایک کافر شخص جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، وہ ساما بھروسہ ان دواؤں اور تدبیروں پر کرے گا، ڈاکٹر پر کرے گا، البتہ ایک مؤمن بندے کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ تم دوا اور تدبیر ضرور کرو، لیکن تمہارا بھروسہ ان دواؤں اور تدبیروں پر نہ ہوتا چاہے بلکہ تمہارا بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات ہوتا چاہے، اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے۔ اگر وہ ذات ان دواؤں اور تدبیروں میں تاثیر نہ ڈالیس تو پھر ان دواؤں اور تدبیروں میں تاثیر نہ ڈالیس تو پھر ان دواؤں اور تدبیروں ہی بہنچاری گی نہیں رکھا ہے۔ ایک ہی دوا، ایک ہی بیاری ہیں ایک انسان کو فائدہ بہنچاری کے میں دوا ہی بیاری ہیں ایک انسان کو فائدہ بہنچاری کے در حقیقت دوا میں تاثیر بیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ جیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو مثی دوا اور کہا ہے۔ اس کے کہ در حقیقت دوا میں تاثیر عطا فرادیں، اگر وہ تاثیر عطانہ فرمائیں تو بڑی ہے بڑی دوا اور کی ایک چئی ہیں تاثیر عطافہ فرمائیں۔ اگر وہ تاثیر عطانہ فرمائیں تو بڑی ہے بڑی دوا اور کی ایک چئی ہیں تاثیر عطانہ فرمائیں۔

الذا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرو
لیکن تمہارا بحروسہ ان اسباب پر نہ ہونا چاہئے، بلکہ بحروسہ الله جلّ شانہ کی ذات پر
ہونا چاہئے، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یہ دعا کرو کہ یا الله ابو پچھ میرب
اس میں تھا اور جو ظاہری تدابیراختیار کرنا میرے اختیار میں تھاوہ میں نے کرلیا، لیکن
یا اللہ ا ان تدابیر میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، ان تدابیر کو کامیاب بنانے
والے آپ ہیں، آپ بی ان میں تاثیر عطا فرائے اور آپ بی ان کو کامیاب
بنائے۔

#### تدبيركے ساتھ دعا

حضور الدّس صلى الله عليه وسلم سے دعاكا ايك عجيب اور خوبصورت جمله منقول ب كه جب بعى آپ كسى كام كى كوئى تدير فرماتے، چاہے دعاكى بى تدير فرماتے تو اس تدبير كے بعد يه جمله ارشاد فرماتے۔

#### واللهم هذا الجهدو عليك التكلان

(ترفدي، الواب الدعوات، باب نمبره ١٠)

یا اللہ! میری طاقت میں جو کچھ تھا وہ میں نے اختیار کرلیا، لیکن بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، آپ ہی اپی رحمت سے اس مقصد کو پورا فرماد یجئے۔

#### زاويه نگاهبدل دو

یک وہ بات ہے جو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ دین در حقیقت زادیہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، بس ذرا سا زادیہ نگاہ بدل تو دی دنیا ہے، مشلاً ہر فد ہب یہ کہنا نگاہ بدل تو دی دنیا ہے، مشلاً ہر فد ہب یہ کہنا ہے کہ جب بیاری آئے تو علاج کرو، اسلام کی تعلیم بھی یک ہے کہ بیار ہونے پر علاج کرو، اسلام کی تعلیم بھی یک ہے کہ بیار ہونے پر علاج کرو، لیکن بس زادیہ نگاہ کی تبدیلی کا فرق ہے، وہ یہ کہ علاج ضرور کرو لیکن بحروسہ اس علاج پر مت کرو بلکہ بھروسہ اللہ جل جات پر کرد۔

### ''هوالشافي ''نسخه پر لکھنا

ای وجہ سے اس زمانہ میں مسلمان اطباء کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کسی مریض کا نخہ لکھتے تو سب سے پہلے نخہ کے اور "حوالثانی" لکھا کرتے تھے لین شفاء دینے والا اللہ ہے۔ یہ "حوالثانی" لکھا ایک اسلای طریقہ کار تھا۔ اس زمانے میں انسان

کے ہر ہر نقل و حرکت اور ہر ہر قول و تعلی میں اسلای ذہنیت، اسلای عقیدہ اور اسلامی تعلیہ اور اسلامی تعلیہ اسلامی تعلیہ اسلامی تعلیہ منتکس ہوتی تعیب ہے جو علاج کررہا ہے لیکن نخر کھنے ہے پہلے اس نے "حوالشانی" لکھ دیا، یہ لکھ کر اس نے اس بات کا اعلان کردیا کہ میں اس بیاری کا نخہ تو لکھ رہا ہوں لیکن یہ نخہ اس وقت تک کار آمد نہیں ہوگا جب تک وہ شفا دینے والا شفا نہیں دے گا۔ ایک مؤمن ڈاکٹر اور طبیب پہلے ہی قدم پر اس کا اعتراف کر لیا تھا، اور جب "معوالشانی" کا اعتراف کر کے نخہ لکھتا تو اس کا نسخہ لکھتا ہمی اللہ تعالی کی عباوت اور بندگی کا ایک حقد بن جاتا تھا۔

#### مغربي تهذيب كىلعنت كااثر

لیکن جب سے ہمارے اور مغربی تہذیب کی اعنت مسلط ہوئی ہے، اس وقت سے اس نے ہمارے اسلای شعار کا لمیا میٹ کر ڈالا۔ اب آج کل کے ڈاکٹر کو نیخہ کستے وقت نہ "بسم اللہ" لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ فعوالشانی" لکھنے کی ضرورت ہے، بس اس نے تو مریض کا معائنہ کیا اور نیخہ لکھنا شروع کردیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ یہ سائنس ہمارے پاس ایسے کافروں کے واسطے سے پنچی ہے جن کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے شانی ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ان کا سارلہ بحرور اور اعتماد انہی اسباب اور انہی تداہر ہرے، اس لئے وہ صرف تداہر اضیار کرتے ہیں۔

#### اسلامی شعائر کی حفاظت

اللہ تعالی نے سائنس کو حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، سائنس کسی قوم کی میراث نہیں ہوتی، سلمان توم کی میراث نہیں ہوتی، سلمان بھی سائنس ضرور حاصل کرے، لیکن اپنے اسلامی شعائر کو تو محفوظ رکھے اور اپنے

ومن و ایمان کی تو حفاظت کرے، اپنے مقیدہ کی کوئی جملک تو اس کے اندر داخل کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو شخص ڈاکٹربن گیا اس کے لئے "حوالثانی" لکھنا حرام ہوگیا، اب اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے "شانی" ہونے کے عقیدے کا اعلان کر نا ناجائز ہوگیا، اور وہ ڈاکٹر یہ سوچنے گے کہ اگر میں نے نسخہ کے اور "حوالثانی" لکیے دیا تو لوگ یہ سمجھیں کے کہ یہ "بیک ورڈ" آدی ہے، بہت ہماندہ ہے، اور یہ لکھنا تو ڈاکٹری کے اصول کے خلاف ہے۔ ارے بھائی آ اگر تم ڈاکٹر ہو تو ایک مسلمان ڈاکٹر ہو، اللہ جل جالہ پر ایمان رکھنے والے ہو، البذائم اس بات کا پہلے ہی اعلان کردو کہ جو کھی تدبیر ہم کررہے ہیں یہ ساری تدبیر اللہ جل جلالہ کی تاثیر کے بغیر بیکار ہے، اس

#### تدبیرے خلاف کام کانام"اتفاق"

بڑے بڑے ڈاکٹر، اطباء اور معالجین روزاند اللہ جلّ جلالہ کی تاثیر اور فیملوں کا مثلبرہ کرتے ہیں کہ ہم تدبیر کھ کررہے نئے گراچانک کیا ہے کیا ہوگیا، اور اس بات کا قرار کرتے ہیں کہ یہ ہماری ظاہری سائنس سب بیکار ہوگئی۔ لیکن اس اچانک اور ان کی ظاہری سائنس کے خلاف چیش آنے والے واقعہ کو "اتفاق" کا نام دے دیتے ہیں کہ انفاقاً ایسا ہوگیا۔

## كوئى كام "إتفاقى" نہيں

میرے والد ماجد حطرت مولانا مفتی محیہ شفیع صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے سے کہ آج کل کی دنیا جس کو "انقاق" کا نام دیتی ہے کہ اتفاقاً ہے کام اس طرح ہوگیا، یہ سب غلط ہے۔ اس لئے کہ اس کا نئلت میں کوئی کام اتفاقاً نہیں ہوتا بلکہ اس کا نئلت کا ہر کام اللہ تعالی کی حکمت، مشیت اور نظم کے ماتحت ہوتا ہے۔ جب

کسی کام کی علّت اور سبب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام کن اسباب کی وجہ ہے ہوا تو لیس ہم کہہ ویتے ہیں کہ اتفاقاً یہ کام اس طرح ہوگیا۔ ارے جو اس کا نتات کا فالک اور خالق ہے وہ ک اس پورے نظام کو چلارہا ہے اور ہر کام پورے متحکم نظام کے تحت ہورہا ہے، کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر بل نہیں سکتا، اس لئے سید حی کی بات یہ ہے کہ اس دوا میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اس دوا میں تاثیر بیدا فرمائی تھی تو فائدہ ہوگیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے تاثیر بیدا نہیں فرمائی، تو اس دوا سے فائدہ نہیں ہوا۔ بس یہ سید حی سی بات ہے "اتفاق" کا کیا مطلب؟

#### مستب الاسباب ير نظرهو

بس انسان بی زاویہ نگاہ بدل لے کہ تدبیروں اور اسباب پر بھروسہ نہ ہو، بلکہ مبتب الاسباب پر بھروسہ ہو کہ وہ سب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تدبیر اختیار کرنے کا تھم دیا کہ تدبیراختیار کرو اور ان اختیار کرنے کا تھم دیا کہ تدبیراختیار کرو اور ان اسباب کو اختیار کرو، اس لئے کہ ہم نے ہی یہ اسباب تہمارے لئے پیدا کئے ہیں۔ اسباب کی حد تک محدود رہ جاتی ہے لیکن تہمارا امتحان یہ ہے کہ آیا تہماری نگاہ ان اسباب کی حد تک محدود رہ جاتی ہے مان اسباب کی حد تک محدود رہ جاتی ہے مان اسباب کے پیدا کرنے والے پر بھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں یہ عقیدہ اس طرح ہوست فرادیا تھا کہ ان کی نگاہ ہیشہ مبتب الاسباب پر رہتی تھی۔ صحابۂ کرام اسباب کو صرف اس وجہ ان کی نگاہ ہیشہ مبتب الاسباب پر رہتی تھی۔ صحابۂ کرام اسباب کو صرف اس وجہ ان کی نگاہ ہیشہ مبتب الاسباب پر رہتی تھی۔ صحابۂ کرام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر محمل لیقین اور بھروسہ حاصل ہوجاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے عجیب و غریب کرشے بندے کو دکھاتے ہیں۔

#### حضرت خالدين وليدأ كازهريينا

حفرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، قلعہ کے لوگ محاصرہ کیا ہوا تھا، قلعہ کے لوگ محاصرہ سے تھک آگئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ صلح ہوجائے۔ لہٰذا ان لوگوں نے قلعے کے مردار کو حفرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کے پاس صلح کی بات چیت کے لئے بھیجا۔ چنانچہ ان کا مردار حفرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی کی شیشی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقالیٰ عنہ نقالیٰ عنہ نقالیٰ عنہ نقالیٰ عنہ نقالیٰ عنہ نقالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ میں چھوٹی کی شیشی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب ویا کہ اس شیشی میں زہر بھرا :وا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ نے جواب ویا کہ اس شیشی میں زہر بھرا :وا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ سے صلح کی بات چیت کامیاب ہوگی تو نھیک، اور اگر بات چیت ناکام ہوگی اور صلح نے ہوسکی تو ناکامی کا منہ لے کر اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا بلکہ یہ زہر پی

ر رور ی رور ی اس کے تمام صحابہ کرام کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا، اس لئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سردار سے پوچھا: کیا تہیں اس زہر پر اتنا بھردسہ ہے کہ جسے بی تم یہ زہر پر سے تو فوراً موت واقع ہوجائے گی؟ اس سردار نے جواب ویا کہ ہاں مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس لئے کہ یہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے بیس معالجین کا کہنا یہ ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا، کیونکہ جسے بی کوئی شخص یہ زہر کھاتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہوجائی ہے۔ اس وجہ سے مجھے ہوجائی ہے، اس کو اتنی مہلت نہیں لمتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے۔ اس وجہ سے مجھے بھین ہے کہ اگر میں اس کو بی لوں گاتو فوراً مرجاؤں گا۔

حضرت خالد بر، وليد رضى الله تعالى عنه في اس مردار س كباك به زبركي

شیشی جس پر تمبیں اتا لقین ہے، یہ ذرا مجھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی۔ آپ نے وہ شیشی اپ ہاتھ ش لی اور پھر فرمایا کہ اس کا نتات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں، جب تک اللہ تعالی اس کے اندر اثر نہ پیدا فرماوی، بی اللہ کا نام لے كر اور يه دعا يره كر بسم الله الذي لايضو مع اسمه شئى في الارض ولا فی السمآء وهو السميع العليم (اس الله تعالی کے تام کے ماتھ جس کے تام ك ساخد كوكى چيز نقصان نبيس بينچاسكى، نه آسان من اور نه زين من، وبى سنة اور جانے والا ہے) میں اس زہر کو چیا ہوں، آپ دیکھنا کہ جھے موت آتی ہے یا نہیں۔ اس مردار نے کہا کہ جناب! یہ آپ اپنے اور قلم کررے ہیں، یہ زہر تو اتا سخت ہے کہ اگر انسان تحورا سا بھی منہ میں وال لے تو ختم موجاتا ہے اور آپ نے بوری شیشی یے کا ارادہ کرلیا۔ حضرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عند نے فرمایا: انشاء الله مجمع کھ جيس موگا۔ چنانچہ وعا پڑھ كروہ زہركى بورى شيش في محے۔ اللہ تعالى كو اين تدرت کا کرشمہ و کھانا تھا۔ اس مردار نے این آعکموں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہوری شیش کی گئے لیکن ان پر موت کے کوئی آٹار طاہر نبیں ہوئے، وہ مردارید کرشمہ دیمہ کر مسلمان ہوگیا۔

## هر کام میں مشیت خداوندی

بہرطال، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ولوں بی بیہ عقیدہ جما ہوا تھا کہ جو کچے اس کا نتات بی ہورہا ہے وہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ہورہا ہے ان کی مشیت کے بغیر کوئی ذرہ حرکت جہیں کر سکا۔ یہ عقیدہ ان کے ولوں بی اس طرح پوست ہوچکا تھا کہ اس کے بعد یہ تمام اسباب فیے حقیقت نظر آرہ سے ۔ اور جب آدی اس ایمان ویقین کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے کرشے بھی دکھاتے جیں، اللہ تعالیٰ کی شنت یہ ہے کہ تم اسباب پر جنانا ہی کھروسہ کروگے، احجابی ہم حہیں اسباب کے ساتھ باندھ دیں گے، اور جنانا تم اس کی بھروسہ کروگے، اور جنانا تم اس کی

ذات پر بحروسہ کروگ تو اتابی اللہ تعالی تم کو اسباب سے بے نیاذ کر کے تمہیں اپنی قدرت کے کرشے وکھا کیں گے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے حالات میں قدم تدم پر یہ چیز نظر آتی ہے۔

## حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاايك واقعه

ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لارہے تھ، راستے میں ایک منزل پر قیام فرمایا اور وہاں ایک درخت کے پنچے آپ تن تنها سو مے، آپ کے قریب کوئی محافظ اور کوئی تکہبان نہیں تھا، کسی کافرنے آپ کو تنہا دیکھا تو تکوار سونت کر آگیا اور بالکل آپ کے سریر آکر کھڑا ہوگیا، جب آپ کی آگھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ اس کافر کے ہاتھ میں تکوار ہے اور آپ نہتے ہیں اور وہ کافر يد كبد رہا ہے كد اے محد (صلى الله عليه وسلم) اب حميس ميرے باتھ سے كون بجائے گا؟ اس مخض کو یہ خیال تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکمیں گے کہ اس کے ہاتھ میں تکوار ہے اور میں نہتا ہوں اور اجانک یہ شخص میرے سریر آکٹرا ہوا ہے تو آپ مجراجائیں کے اور پریثان ہوجائیں گے، لیکن آپ کے چہرہ مبارک پر دور دور تک پریشانی کے کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے۔ آپ نے اطمینان سے جواب دیا کہ جھے اللہ تعالی بچائیں گے۔ جب اس شخص نے دیکھاکہ آپ کے اور پریٹانی اور گھراہٹ کے کوئی آٹار ظاہر نہیں ہوئے تو اس کی وجد سے اللہ تعالی نے اس پر ایا رعب مسلط فرمادیا کہ اس کے ہاتھوں میں ارزہ آگیا اور اس لرزه کی وجہ سے کوار ہاتھ سے چھوٹ کر گر بڑی۔ اب مرکار دو عالم صلی الله عليه وسلم في وه مكوار بات من اشمالي اور فرماياك اب بتاؤ مميس كون بجائ كا؟ اس واقعہ کے ذریعہ اس شخص کو یہ دعوت دین تھی کہ در حقیقت تم اس الوار یر جمروسہ کردہے تھے اور میں اس تکوار کے پیدا کرنے والے پر بحروسہ کردہا تھا اور اس مگوار میں تاثیر دینے والے پر بھروسہ کردہا تھا۔ یبی اسوہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے سانے پیش فرمایا، اور اس کے نتیج میں ایک ایک صحابی کا یہ حال تھا کہ وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے گر ساتھ میں بھروسہ وہ اللہ تعالی کی ذات پر کرتے تھے۔

#### پہلے اسباب پھر تو کل ج

ایک محابی حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ
یا رسول الله افیس جنگل میں او منی لے کر جاتا ہوں اور دہاں نماز کا وقت آجاتا ہے،
تو جب نماز کا وقت آجائے اور اس وقت جنگل میں نماز کی نیت باندھے کا ارادہ
کروں تو اس وقت اپنی او نمنی کا پاؤں کسی درخت کے ساتھ باندھ کر نماز پڑھوں یا
اس او نمنی کو نماز کے وقت کھلا چھوڑ دول اور الله تعالی پر بھروسہ کروں؟ جواب میں
حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِعقِلْ ساقھا توکیل ایمی اس
او نمنی کی پنڈلی رسی سے باندھ ور ، پھر الله تعالی پر بھروسہ کرو۔ لیمی آزاد نہ چھوڑو بلکہ
اس کو پہلے رسی سے باندھ دو ، لیکن باندھ نے بعد پھر بھروسہ اس رسی پر مت کرو
بلکہ بھروسہ اللہ تعالی پر کرو۔ اس لئے کہ دہ رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے ، دہ رسی وھوکہ
بکی وے سکتی ہے ۔ ای مدیث کے مضمون کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مصرعہ
کے اندر نیان فرمائے ہیں کہ:

به توکل پایهٔ اشتر جند

یعن توکل پر او نمنی کا پاؤل باند حود لبذا توکل اور اسباب کا اختیار کرنا یہ دونوں چین توکل پر او نمنی کا پاؤل باند حود لبذا توکل اور اسباب کا اختیار کرنا یہ دونوں چیزیں ایک مؤمن کے ساتھ اس کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، پہلے اسباب اختیار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ دے اللّهم هذا الجهدو علیک النکلان یا اللہ جو تدبیراور جو کوشش میرے اختیار میں تھی وہ میں نے اختیار کرلی، اب آگ بحروسہ آپ کی ذات پر ہے۔

# اسباب کی بقینی موجودگی کی صورت میں تو کل

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لطیف بات یاد آئی، دہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہوں سیجھے ہیں کہ توکل صرف ای صورت ہیں ہوتا ہوجود ہو، ہوسکتا ہے کہ یہ کام ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کام نہ ہو، اس موجود ہو، ہوسکتا ہے کہ یہ کام ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کام نہ ہو، اس وقت تو توکل کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ ہے ما نگنا چاہئے۔ لیکن جہاں پر کسی کام کہ ہوجائے کی بیٹی صورت موجود ہو، دہاں پر اللہ تعالیٰ ہے ما نگنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی ذیادہ ضرورت نہیں، وہ نہ توکل کاموقع ہے اور نہ بی دعاکا موقع ہے۔ مشلا ہم دستر خوان پر کھانا کھانے کے لئے بیٹھے ہیں، کھانا سامنے چنا ہوا ہے، موقع پر کوئی شخص بھی نہ توکل کا موقع ہے اور نہ بی اللہ ایسے کہ اب ایسے موقع پر کوئی شخص بھی نہ توکل کرتا ہے اور نہ بی اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہے کہ موقع پر کوئی شخص بھی نہ توکل کرتا ہے اور نہ بی اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہے کہ موقع پر کوئی شخص بوکل اور دعا کرنے کی ضرورت میں کرتا ہے۔ یا اللہ ایسے کھانا بھے کھان جی کھان جو کہ اور نہ بی کوئی شخص توکل اور دعا کرنے کی ضرورت میں کرتا ہے۔

# توکل کا اصل موقع ہی ہے

لیکن حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کا اصل موقع تو یہ بہ اور اللہ تعالیٰ سے مانکنے کا اصل موقع یہی ہے۔ اس لئے کہ اگر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مانئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ججھے اس ظاہری سبب پر بھروسہ نہیں ہے جو میرے سامنے رکھا ہے، بلکہ مجھے آپ کے رزق دینے پر، آپ کی تخلیق پر، آپ کی قدرت اور رحمت پر بھروسہ ہے۔ اس لئے جب کھانا سامنے وستر خوان پر آجائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! یہ کھانا عافیت کے ساتھ

کھناد بیجئے۔ کیونکہ اگر چہ غالب گمان یہ ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہے، صرف ہاتھ بڑھا کر کھانے کی دیر ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ یہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوگا، کتنے واقعات ایسے پیش آچکے ہیں کہ کھانا وسترخوان پر رکھا تھا، صرف ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی، لیکن کوئی ایسا عارض پیش آگیا یا کوئی ایسی پریٹانی کمڑی ہوگئی یا کوئی ایسا حادثہ پیش آگیا کہ آدمی وہ کھانا نہیں کھاسکا، وہ کھانا رکھاکا رکھارہ گیا۔ لہذا کوئی ایسا حادثہ پیش آگیا کہ آدمی وہ کھانا نہیں کھاسکا، وہ کھانا رکھاکا رکھارہ گیا۔ لہذا اگر کھانا سامنے موجود ہو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ماگو کہ یا اللہ! یہ کھانا مجھے کھاؤ جیے۔

ظامہ یہ ہے کہ جس جگہ پر تمہیں بیٹنی طور پر معلوم ہو کہ یہ کام ہوجائے گا،
اس وقت ہمی اللہ تعالیٰ سے ماگو کہ یااللہ! جمعے تو بظاہر نظر آرہاہے کہ یہ کام ہوجائے گا،
گا، نیکن جمعے پتہ نہیں کہ حقیقت میں یہ کام ہوجائے گایا نہیں، کیونکہ حقیقت میں تو
آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ! اس کام کو ٹھیک ٹھیک انجام تک پہنچا
دیجے۔

# دونوں صور توں میں اللہ سے ماسکے

جو صدیث میں نے شروع میں بیان کی تھی، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ ارشاد فرمائے، وہ یہ کہ تہیں یا تو اللہ تعالیٰ ہے کوئی ضرورت پیش آئے۔ یہ دو لفظ اس لئے ارشاد فرمائے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی آدی کی مدد یا اس کی مداخلت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ مثلاً کسی شخص کو اولاد کی خواہش ہے، اب ظاہری اسبب میں بھی کسی انسان سے اولاد نہیں ماتی جاستی کی خواہش اور ضرورت خواہ الی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ بی سے ماتی جاسکتی ہو براہ راست اللہ تعالیٰ دینے واسلے ہیں یا ایسی ضرورت ہو جو آدی کے وسطے سے جو براہ راست اللہ تعالیٰ دینے واسلے ہیں یا ایسی ضرورت ہو جو آدی کے وسطے سے اللہ تعالیٰ مطافراتے ہیں۔ جسے طازمت اور روزی و فیرہ۔ دونوں صور ون میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جسے طازمت اور روزی و فیرہ۔ دونوں صور ون میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جسے طازمت اور روزی و فیرہ۔ دونوں صور ون میں

حقیقت میں تہارا ما مکنا اللہ تعالی سے ہوتا چاہئے۔

# اطمینان سے وضو کریں

بہرطال، اب اگر تمہارے پاس وقت علی گنجائش ہے اور وہ کام بہت جلدی اور ایر جنسی کا کام نہیں ہے تو اس کام کے لئے بہلے صلوۃ الحاجة پڑھو۔ اور صلوۃ الحاجة پڑھے کا طریقہ اس صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد قربایا کہ سب سے پہلے وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو۔ یعنی وہ وضو محض فرض ٹالنے کے انداز میں نہ کرد بلکہ یہ سجھ کر کرو کہ یہ وضو ور حقیقت ایک حظیم الشان عبادت کی تمہید ہے، اس وضو کے پچھ آواب اور پچھ سنتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنظین فربائی ہیں، ان سب کا اجتمام کر کے وضو کرو۔ ہم لوگ دن رات ب خیالی میں جلدی وضو کر کے فارغ ہوجاتے ہیں، بے شک اس طرح وضو کرنے دخو کرنے وضو کرنے وضو کرنے وضو کرنے وضو کرنے وضو کرنے وصو کرنے وضو کرنے وضو

# وضوے گناہ ڈھل جاتے ہیں

ایک حدیث میں حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم ارشاد قرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے دوران اپنا چرہ دھوتا ہے تو چرے سے جتنے گناہ کے ہیں وہ سب چرہ کے پانی کے ساتھ وصل جاتے ہیں، اور جب دایاں ہاتھ دھوتا ہے تو دائیں ہاتھ کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب وصل جاتے ہیں، اور جب بایاں ہاتھ دھوتا ہے تو بائیں ہاتھ کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب وصل جاتے ہیں۔ اس طرح جو جو عضو وہ باتھ دھوتا ہے تو بائیں ہاتھ کے تمام گناہ وصل جاتے ہیں۔ اس طرح جو جو عضو وہ دھوتا ہے اس عضو کے گناہ صغیرہ محاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔

میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ جب وضو کیا کرو تو خضور اقدس صلی اللہ علیہ کیا کرو کہ بی اپنا چرہ وحورہا ہوں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق میرے چرے کے گناہ ڈھل رہے ہیں، اب ہاتھ وحورہا

ہوں تو ہاتھ کے گناہ دُعل رہے ہیں، ای تصور کے ساتھ مسح کرو اور ای تصور کے ساتھ مسح کرو اور ای تصور کے ساتھ پاؤل وطور وہ وضو جو اس تصور ساتھ پاؤل وطور وہ وضو جو اس تصور کے ساتھ کیا جائے اور وہ وضو جو اس وضو کا کے بغیر کیا جائے، دونوں کے در میان زبین و آسان کا فرق نظر آئے گا اور اس وضو کا لطف محسوس ہوگا۔

# وضو کے دوران کی دعا کیں

بہرحال، ذرا وحیان کے ساتھ وضو کرو اور وضو کے جو آداب اور سنتیں ہیں، ان کو ٹھیک ٹھیک بجالاؤ۔ مثلاً قبلہ رو ہو کر بیٹمو، اور ہر ہر عضو کو تین تین مرتبہ اطمینان سے وعو، اور وضو کی جو مسنون دعائمیں ہیں وہ وضو کے دوران پڑھو۔ مثلاً یہ

رما پُرحو: ﴿ اللَّهِم اغفر لي ذنبي و وسع لي في داري و بارك لي

في هارز قتني ﴾ (ترزي، كتاب الدعوات، إب رعاء عال في الليل)

اور كلمه شبادت برهے:

﴿ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده و رسوله ﴾

اور وضو کے بوریہ دعا پڑھ:

﴿ اللهم اجعلنى من التوَّابين واجعلنى من المتطهوين ﴾ (ترزى، كآب اللبارة، باب فيما عال بعد الوضوء) بس الحجى طرح وضوكرنے كا يكى مطلب ہے۔

"صلوة الحاجة" كے لئے خاص طربقيہ مقرر نہيں

محردو ركعت المسلوة الحاجة"كي نيت سے پڑھو، اور اس صلوة الحاجة كے طريق

میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح سے یہ دور کعتیں پڑھی جائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ سجھتے ہیں کہ "صلاق الحاجہ" پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، لوگوں نے اپی طرف سے اس کے خاص خاص طریقے گھڑ رکھے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے لئے خاص خاص سور تیں بھی متعین کر رکھی ہیں کہ پہلی رکعت میں فلاں سورة پڑھے وغیرہ وغیرہ۔ رکعت میں فلاں سورة پڑھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے "صلاق الحاجة" کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے اس میں نماز پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ بیان نہیں فرمایا اور نہ کسی سورة کی تعیین فرمائی۔

البتہ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں کہ اگر "صلوٰۃ الحاجة" میں فلال فلال مورتیں پڑھ لی جائیں تو بعض اوقات اس سے زیادہ فاکدہ ہوتا ہے، تو اس کو شنت سجھ کر اختیار کرے گا تو دہ بھت ، دجائے گا۔ فرانیا اختیار نہ کرے، اس لئے کہ اگر شخت سجھ کر اختیار کرے گا تو دہ بھت ، دجائے گا۔ چنانچہ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرہایا کرتے تھے کہ جب صلوٰۃ الحاجۃ پڑھنی ہو تو پہلی رکعت میں سورۃ الم نشرۃ اور دوسری رکعت میں سورۃ "اذا جاء نفراللہ" پڑھ لیا کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سورتی نماز عاجت میں پڑھنا شخت ہے بلکہ بزرگوں کے تجرب سے یہ پتہ چلا کہ یہ سورتی نماز عاجت میں پڑھنا شخت ہے بلکہ بزرگوں کے تجرب سے یہ پتہ چلا سورتوں کو پڑھے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر ان کے علادہ کوئی دو سمری مورت پڑھ لے تو اس میں شخت کی خلاف ورزی لازم نہیں آئی۔ بہرحال، صلوٰۃ الحاجۃ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں، الحاجۃ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس طرح صلوٰۃ الحاجۃ کی دو رکعت صلوٰۃ الحاجۃ کے طور پر پڑھتا ہوں۔

# نماذ كے لئے نيت كس طرح كى جائے؟

يبال پريه بھي عرض كردون كه آج كل لوگون ميں يه مشبور ہوكيا ہے كه ہر نماز کی نیت کے الفاظ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور جب تک وہ الفاظ نہ کے جائیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی، ای وجد سے لوگ بار بارید بوچھے بھی رہے ہیں کہ فلال نماز کی نیت کس طرح ہوتی ہے؟ اور فلال نماز کی نیت کس طرح ہوگی؟ اور لوگوں نے نیت کے الفاظ کو با قاعدہ نماز کا حصہ بنا رکھا ہے۔ مثلاً یہ الفاظ کہ "نیت کر تا مول وو ركعت نمازك، يتجيه اس المم ك، واسط الله تعالى ك، منه ميراكعبه شريف کی طرف وغیرہ وغیرہ" خوب سمجھ لیں کہ نیت ان الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ نیت تو ول کے ارادے کا نام ہے، جب آپ نے گھرے نطح وقت ول میں یہ نیت کرلی کہ میں ظہر کی نماز بڑھنے جارہا ہوں، بس نیت ہوگئے۔ میں نماز جنازہ بڑھنے جارہا ہوں، بس نیت ہوگئے۔ میں نماز عید پڑھنے جارہا ہوں، بس نیت ہوگئے۔ میں نماز عاجت ير صف جاربا مون، بس نيت موكى اب يه الفاظ زبان سے كمنا ند تو واجب بن ند ضروری ہیں، نہ شنت ہیں، نہ مستحب ہیں، زیاوہ سے زیادہ جائز ہیں، اس سے زیادہ کھے نہیں۔ البذا صلوة الحاجة برصنے كانہ كوئى مخصوص طريقہ ہے اور ندى نيت ك لتے الفاظ مخصوص میں، بلکہ عام نمازوں کی طرح دو ر معتنی بڑھ لو۔

# دعاسے بہلے اللہ کی حمدوشاء

پھر جب دو رکعتیں پڑھ لیں تو اب دعا کرو۔ اور یہ دعا کس طرح کرو، اس کے آواب بھی خود حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیئے۔ یہ نہیں کہ بس سلام بھیرتے ہی دعا شروع کردو، بلکہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرواوریہ کم یا اللہ المام تعریفیں آپ کے لئے ہیں، آپ کا شکر اور احسان ہے۔

## حدوثناء کی کیاضرورت ہے؟

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کی جائے؟ اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ایک وجہ تو علاء کرام ہے جہ بتائی ہے کہ جب آدی کس دنیاوی حاکم کے پاس اپی غرض لے کر جاتا ہے تو پہلے اس کی تعظیم اور تحریم کے لئے پچھ الفاظ زبان سے اوا کرتا ہے تاکہ یہ خوش ہو کر میری مراد پوری کردے۔ لہذا جب ونیا کے ایک معمولی سے حاکم کے سامنے پیش ہوتے وقت اس کے لئے تعریفی کلمات استعمال کرتے ہو تو جب تم احکم الحاکمین کے دربار میں جارہے ہو تو اس کے لئے بھی تعریف کے الفاظ زبان سے کہو کہ یا اللہ المام تعریفیں آپ کے لئے جی اور آپ کا شکر و احسان ہے، آپ میری یہ ضرورت پوری فرما و بجے۔

 استحضار کرلو کہ اس حاجت اور ضرورت کے ابھی تک پورا نہ ہونے کے باوجود تمہارے اور اللہ تعالیٰ کی کتی ہے شار نعمیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ پہلے ان کا تو شکر اداکرلو کہ یا اللہ اید نعمیں جو آپ نے اپی رحمت سے مجھے وے رکھی ہیں، اللہ ایک خاجت اور اس پر آپ کا شکر ہے اور آپ کی حمد ہے، آپ کی شاء ہے، البتہ ایک حاجت اور ضرورت اور ہے، یا اللہ اس کو بھی اپنے فضل سے پورا فرماد یجے۔ تاکہ انسان کی دعا میں ناشکری کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔

# غم اور تكاليف بھى نعمت ہيں

حضرت حاجی الداد الله صاحب مهاجر کی رحمة الله علیہ اپی مجلس بیل یہ مضمون بیان فراد ہے تھے کہ انسان کو زندگی بیل جو غم، صدے اور تکلیفیں پیش آتی ہیں، اگر انسان غور کرے تو یہ تکلیفیں بھی در حقیقت الله تعالیٰ کی نعمت ہیں، باری بھی الله تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر انسان کو حقیقت الله تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر انسان کو حقیقت شاس نگاہ بل جائے تو وہ یہ دیکھے کہ یہ سب چیزیں بھی الله تعالیٰ کی نعمیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جب کہ جان الله تعالیٰ تکالیف اور مصیبتوں پر صبر اب سوال یہ ہے کہ جب آخرت بی الله تعالیٰ تکالیف اور مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے، تو جن لوگوں پر دنیا بی زیادہ کی الله اور مصیبتیں نہیں گزری ہوں گی، وہ تمناکریں گے کہ کاش اونیا بیں ہاری کی کھالیں تینچیوں سے کائی گئی ہو تیں اور پھر ہم اس پر صبر کرتے اور اس صبر پر وہ اجر کھالیں تینچیوں سے کائی گئی ہو تیں اور پھر ہم اس پر صبر کرتے اور اس صبر پر وہ اجر کہا تج اس نہیں ہون کی میں ان کے نعمت ہونے کا استحضار کی تعمت ہونے کا استحضار خیس ہو تا۔

حفرت عاجي صاحب كي عجيب وعا

۔ حضرت عجی صاحب ید مضمون بیان فرمارے منے کہ ای دوران جلس میں

ایک شخص آگیا جو معذور تھا اور مختلف بیار بول میں مبتلا تھا، وہ آگر حضرت حاجی صاحب ہے کہنے لگا کہ حضرت! میرے لئے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ججے اس تکلیف عاضرین مجلس ہے نہاں جو سے دھرت تھائوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو عاضرین مجلس ہے، جیران ہو گئے کہ ابھی تو حضرت حاجی صاحب فرمارے ہے کہ ساری تکلیف کے ازالے کی ساری تکلیف کے ازالے کی دعا کرارہا ہے، اب اگر حضرت حاجی صاحب اس شخص کے لئے تکلیف کے ازالے کی دعا کریں گی مصاحب ہے ہوگا کہ نعمت کے ازالے کی دعا کریں گی مصاحب سے ہوگا کہ نعمت کے ازالے کی دعا کریں گی مصاحب ہے اس وقت ہاتھ اٹھا کریے دعا فرمائی کہ یا اللہ! حقیقت میں یہ مصاری تکلیف اور ہیں، آپ ہماری ساری تکلیفیں اور مصیبتیں نعمت ہیں، لیکن اے اللہ! ہم کمزور ہیں، آپ ہماری کروری پر نظر فرماتے ہوئے اس تکلیف کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے۔

### تکلیف کے وقت دوسری نعمتوں کااستحضار

اور پھر عین تکلیف کے وقت انسان کو جو جیشمار نعمیں حاصل ہوتی ہیں، انسان کو بحول جاتا ہے۔ مثلاً اگر کس کے پیٹ میں درد ہورہا ہے، تو اب وہ اس پیٹ کے درد کو لے کر بیٹے جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگھ جو اتنی بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ کان کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ دانتوں میں کوئی تکلیف نہیں۔ دانتوں میں کوئی تکلیف نہیں۔ سارے جسم میں اور کسی جگہ تکلیف نہیں، اس صرف پیٹ میں معمولی تکلیف ہورہی ہے۔ اب یہ دعا ضرور کرو کہ یا اللہ ایسٹ کی تکلیف دور کرد تیجئ، لیکن دعا کرنے ہے بہلے اللہ تعالیٰ کی اس پر حمد و ثناء کرو کہ یا اللہ اجو اور بیشمار لیکن دعا کرتے ہیں، البتہ نعیاں موقت جو یہ تکلیف آگئی ہے اس کے لئے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس اس وقت جو یہ تکلیف آگئی ہے اس کے لئے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس تکلیف کو دور کرو تیجئ۔

### حفرت میال صاحب اور شکر نعمت

میرے والد ماجد حضرت موانا مفتی محر شفح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساد سے حضرت میال اصغر حین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مادر زاد ولی اللہ سے اور بجیب وفریب بزرگ ہے۔ حضرت والد صاحب بان کا واقعہ بیان فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت میاں صاحب بار ہیں اور ان کو بخار ہے۔ میں عیادت کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شدید بخار میں تپ رہ ہیں اور بخار کی کرب اور بے جینی کی تکلیف میں ہیں۔ میں نے جاکر سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت اکیے مزاج ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ جواب میں فرایا "الحمدللہ میری آئیسیں صحح کام کردہ ہیں۔ الحمدللہ میری آئیسیں صحح کام کردی ہیں۔ الحمدللہ میری نبان مصحح کام کردی ہیں۔ الحمدللہ میرے کان محص کام کردہ ہیں کہ اللہ تعالی اس کو بھی دور صحح کام کردی ہیں۔ ایک شخر گزار بندے کا عمل جو ہیں تکلیف میں بھی کی ان راحتوں ان سب میں کوئی بیاری نہیں ہے، البتہ بخار ہے، وعاکرو کہ اللہ تعالی اس کو بھی دور فراوں کا استحفاد کردہا ہے جو اس وقت حاصل ہیں، جس کی دجہ سے اس تکلیف میں بھی کی آتی ہے۔

## حاصل شدہ نعمتوں پر شکر

بہرمال، حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم یہ جو تلقین فرمارہ ہیں کہ وعاکرنے ہے بہلے اللہ تعالی کی حمد و شاء کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے اس وقت جو حاجت اور ضرورت چیش کرنے جارہے ہو، اس کے علاوہ اللہ تعالی کی جو نعمتیں اس دقت حمیمی حاصل ہیں، پہلے ان کا استحضار کر کے ان پر شکر ادا کرد اور اس پر اللہ تعالی کی حمد و شاء کرد۔

## حرو ثناء کے بعد درود شریف کیوں؟

اللہ تعالٰ کی حمہ و ثناء کے بعد کیا کرے؟ اس کے لئے ارشاد فرمایا کہ ولیصل على النبي صلى الله عليه وسلم حمروثناء كي بعد اور اي عاجت پيش كرنے ے سلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر در در جمیجو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت درود بھیجنے کا کیا موقع ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ائی أمت ير بهت بى زياده شغيق اور مهريان ين- وه يه چائة بي كه جب ميرا أمتى الله تعالی کے حضور دعا مائے تو اس کی وہ دعارو نہ ہو۔ پوری کا تنات میں ورود شریف کے علاوہ کسی دعا کے بارے میں یہ گار نٹی نہیں ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگی، لیکن اگر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے تو اس کے بارے میں بیہ گارٹی یقین ے کہ وہ ضرور قبول ہوگا۔ جب ہم ورود سیج ہیں۔ اللَّهم صلی علی محمد وعلى آل محمد النبي الاملى اس كاكيا مطلب ع؟ اس كا مطلب يه بك اے اللہ اعجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ير رحميس تازل فرائے۔ يه ايى وعاہد کہ اس کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس کی قبولیت کا وعدہ ہے، اس کی قبولیت كى كارنى ہے كہ يه دعا ضرور قبول موكى۔ اس لئے كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم پر تو پہلے سے رحمتیں نازل موری میں اور مزید نازل موتی رہیں گی، وہ مارے ورود بھینے کے محاج نہیں ہیں۔

## درود شريف بھي قبول اور دعا بھي قبول

لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائے ہیں کہ میرے اُمتی اپنی مراد اور ضرورت مائلے ہے پہلے مجھ پر درود بھیج دیں تو اللہ تعالی اس درود کو ضرور قبول فرمائیں گے تو اس حاجت اور ضرورت کی دعاکو بھی ضرور قبول فرمائیں گے کہ ان کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ دعاکو تو قبول فرمائیں اور دو مری دعاکو رد فرمادیں۔ اس لئے درود شریف کے درود شریف کے دیا کہ دعاکو تو قبول الیں اور دو مری دعاکو رد فرمادیں۔ اس لئے درود شریف کے

بعد کی جانے والی رعاکی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔

## حضور صلى الله عليه وسلم اورمديه كابدله

ایک دوسری وجه میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس الله سرہ بیان فرمایا كرتے تھے كه حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كا عمر بحر كا معمول يه تھاكه جب كوئي شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ نے کر آتا تو آپ اس ہدیہ کا پھے نہ پھی بدلہ ضرور دیا کرتے سے اور ہدیہ کی مکافات فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ ورود شریف می ایک بدیہ ہے، اس لئے کہ حدیث شریف میں صراحت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دور سے درود شریف بھیجا ہے تو وہ درود جھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو شخص قبریر آگر بھی کو سلام کرے اور درود بھیج تو میں خود اس کو سنتا ہوں۔ یہ درود شریف ایک اُمتی کا تحفہ اور ہریہ ہے جو آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ للفا جب دنیا میں اور زندگی میں آپ کی سُنت یہ عقی کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص ہدیہ لے کر آتا تو آپ اس کی مکافات فرمایا کرتے تھے اور اس مدید کے بدلے مدید دیا کرتے تھے، تو امید یہ ہے کہ عالم برزخ میں جب ایک اُمتی کی طرف سے حضور الدس صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين درود شريف كايه بديه بنيح كاتو آب اس بديه كاجمي بدله عطا فرمائیں گے، وہ بدلہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس أتمتى كے حق میں وعائمیں كري ك كم ياالله! اس أنتى في ميرك لئ يد تحقد بهيجاب اور ميرك لئ وعا كى ہے، اے اللہ! من اس كے لئے وعاكر تا بول كه اس كى مراد يورى قرمادي - البذا جو أتنى ورود مييخ ك بعد دعاكرے كاتو حضور اكرم صلى الله عليه وسلم اس كے لئے وہاں دعا فرمائیں گے۔ اس لئے جب دعا کرنے بیٹو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء کرو اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مجیجو۔

دعاء حاجت کے الفاظ

اس ك بعد دعاك يد الفاظ كرو "لا الله الا الله الحليم الكريم" الله تعالى

کے اساء حسنی کے اندر کیا کیا انورات اور کیا کیا خواص بوشیدہ ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، ہم لوگ اس کی تہہ تک کہاں پہنچ کے ہیں۔ ان اساء حنی میں اللہ تعالی نے بذات خود خاصیتیں رکمی ہیں اس لئے جب خود حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرمائیس کہ ان اساء حسنیٰ کا ذکر کرو تو اس کے پیچے ضرور کوئی راز ہو تا ہے۔ ابدا خاص طور پر وہی كلمات كمِن جائيس تأكه وه مقصد حاصل مو- چنانچه فرمايا لا الله الا الله الحليم المكويم الله كے سوا كوئي معبود نہيں، وہ اللہ جو حليم بيں اور كريم بيں۔ "حكم" بھي الله تعالى كى صفات ميس سے ہے اور "كرم" بھى الله تعالى كى صفات ميس سے ہے۔ ان دونوں مفتوں کو خاص طور پر بظاہر اس کئے ذکر فرمایا کہ بندہ پہلے مرجلے پر ہی یہ اعتراف كرے كه يا الله إص اس قابل تو نہيں موں كه آب ميري دعا قبول كري، این ذات کے لحاظ سے میں اس لائق نہیں موں کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی ورخواست پیش کرسکوں، اس وجہ سے کہ میرے مناہ بے شار میں، میری خطائی ب شار میں، میری بداعمالیاں، اتی میں کہ آپ کے حضور ورخواست پیش کرنے کی لیاقت مجھ میں نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ طلم ہیں، بردباری آپ کی صفت ہے، اور اس کی وجہ ہے کوئی بندہ ماہے وہ کتنائی خطاکار ہو، اس خطاکار کی خطاؤں کی وجہ ے جذبات میں آکر آپ کوئی فیصلہ نہیں فرماتے، بلکہ اپنی صفت "علم" کے تحت فصله فرماتے ہیں، اس لئے میں صفت "عظم" كا واسط وسے كر وعاكر تا ہول، اور آپ کی صفت "حلم" کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ میرے گناہوں سے در گزر فرمائیں۔ اور پھر صفت "کرم" کا معالمہ فرمائیں نینی صرف یہ نہ ہوکہ گناہوں سے درگزر فرمائیں بلکہ اور سے مزید نوازشیں عطا فرمائیں، مزید اپنا کرم میرے اور فرمائیں۔ صفت کرم اور صفت حلم کا واسطہ دے کر دعا کرو۔

اس کے بعد قربایا سبحان الله رب العرش العظیم الله تعالی پاک ہے جو عظیم کا مالک ہے۔ والحمد لله رب الغلمین اور تمام تعریفی اس اللہ کے

لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلے یہ تعریقی کلمات کم اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے۔ اللَّهم انی اسألک موجبات رحمتک اے الله مي آپ سے ان چيزوں كا سوال كرتا موں جو آپ كى رصت كا موجب مول وعزائم مغفرتك ادر آپ كى پخته مغفرت كاسوال كرتا بول \_ والغنيمة من کل ہو۔ ادر اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے ہر نیکی سے حصتہ عطا فرمائے۔ والسلامة من كل اثم اور مجمع بركناه ب محقوظ ركف لاتدع لنا ذنبًا الا غفوته مارا كوئى كناه ايان چهوڙيئ جس كو آپ نے معاف نه قرمايا مو يعني مر كناه كو معاف فرماديج ولاهمًا الا فوجته اوركوكي تكليف اليي نه چموڑے جس كو آب في دور نه قراديا مو- ولا حاجة هي لك رضى الا قضيتها يا اوحم الراحمين اور كوئي عاجت جس من آپ كى رضامندى موالى ند چھوڑتے کہ اس کو آپ نے بورا نہ فرمایا ہو۔ یہ دعا کے الفاظ اور اس کا ترجمہ ہے اور مسنون دعاؤل کی کتابوں میں بھی یہ دعا موجود ہے، یہ دعا ہر مسلمان کو یاد کرلینی چاہے۔ اس کے بعد پھر اپنے الفاظ میں جو حاجت ما مکنا جاہتا ہے وہ اللہ تعالی سے ما تھے۔ امید ہے اللہ تعالی اس دعا کو ضرور قبول قرمائیں گے۔

# ہر ضرورت کے لئے صلوۃ الحاجة برُ هيں

ایک حدیث شریف میس حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی یه سنت بیان کی عمی

ے کہ: ﴿ كان النبى صلى الله عليه و سلم اذا حزبه امر صلى ﴾ (ابوداؤو، كاب السلوة، باب وقت قيام التي من الليل)

لین جب مجھی حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تشویش کا معالمہ پیش آتا تو آپ سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے اور یکی صلوۃ افحاجۃ پڑھتے اور دعاکرتے کہ یا اللہ ایہ مشکل چیش آگئ ہے، آپ اس کو دور فرماد ہجئے۔ اس لئے ایک مسلمان کاکام یہ ہے کہ دہ اپنے مقاصد کے لئے صلوۃ الحاجۃ کی کشت کرے۔

#### اگروقت تنگ ہو تو صرف دعاکرے

یہ تنصیل تو اس صورت میں ہے جب انسان کے پاس فیصلہ کرنے کے لئے وقت ہے اور وو رکعت پڑھنے کی مخبائش ہے، لیکن اگر جلدی کا موقع ہے اور اتن مہلت نہیں ہے کہ وہ وو رکعت بڑھ کر دعا کرے، تو اس صورت میں وو رکعت ير مع بغير بي دعا كے يه الفاظ يره كر الله تعالى سے مائلے - ليكن انى مرحاجت الله تعالی کی بارگاہ میں ضرور پیش کردے، جاہے وہ چھوٹی عاجت ہو یا بڑی عاجت ہو۔ حی که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اگر تمبارے جوتے کا تمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالی سے ماگو۔ لہذا جب چموٹی چیز بھی اللہ تعالی سے مانکنے کا تھم دیا جارہا ہے تو بڑی چیز اور زیادہ اللہ تعالی سے مانگنی جائے۔ اور در حقیقت یہ چھونی اور بڑی ماری نسبت سے ہے، جوتے کے تمد کا درست ہوجاتا یہ چھوٹی بات ہے اور سلطنت کا فجانا بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بیال چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں، ان کے نزدیک سب کام جھوٹے ہیں، ہاری بڑی سے بڑی حاجت، بڑے ے بڑا مقصر اللہ تحالی کے زریک چھوٹا ہے۔ ان اللّه علٰی کل شنی قدیر الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی قدرت ہر چیز پر کساں ہے، اس کے لئے کوئی کام مشكل نہيں، اس كے لئے كوئى كام بڑا نہيں۔ اس لئے بڑى حاجت ہو يا چھونى حاجت ہو، اس اللہ بی سے ماعلو۔

یه پریشانیان اور جارا حال

آج كل ہمارے شہر میں ہر شخص پریشان ہے، ہمارے شہر كى كيا حالت بنى ہوئى ہے۔ العیاذ باللہ۔ كوئى محرانہ ايما نہيں ہے جو ان حالات كى دجہ سے بے چينی اور بے تابى كا شكار نہ ہو، كوئى براہ راست مبلا ہے اور كوئى بالواسطہ مبلا ہے، كوئى انديشوں كا شكار ہے، كى كى جان مال عزت آبرو محفوظ نہيں، سب كا برا حال ہے۔ ليكن دوسرى طرف ہمارا حال ہہ ہے كہ مجع سے لے كر شام تك اس صورت حال ب

تبعرے تو بہت کرتے ہیں، جہاں چار آدمی بیٹے اور تبعرے شروع ہو گئے، فلال جگہ یہ ہوگیا، فلال جگہ یہ ہوگیا، فلال نے یہ ہوگیا، فلال نے یہ فلال نے یہ فلال نے یہ فلال نے یہ فلال کے یہ فلال کے یہ فلال کی وغیرہ لیکن ہم میں سے گئے لوگ ایسے ہیں جن کو ترب کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ما تکنے کی توفیق ہوئی، کہ یا اللہ! یہ مصبت ہم پر مسلط ہے، ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط ہے، یا اللہ! اپنی رحمت سے اس کو دور فرمادیں۔ بتایے کہ ہم میں سے کتوں کو اس کی توفیق ہوئی؟

تبصره كرنے سے كوئي فائدہ نہيں

اے9اء میں جب مشرقی پاکستان کے سقوط کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کی تاریخ میں ذنت کا ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو اس موقع پر پیش آیا کہ نؤے ہزار مسلمانوں کی فوج ہندوؤں کے آھے ہتھیار ڈال کر ذلیل ہوگئے۔ تمام مسلمانوں پر اس كے صدمے كا اثر تھا، سب لوگ يريشان تھے۔ اى دوران ميرى حفرت ۋاكثر صاحب قدس الله سرہ کے بہاں حاضری ہوئی، میرے ساتھ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتى محر رفع عثاني صاحب مرظقهم بهي يقيه، جب وبال بيني تو يجه خاص خاص لوگ وہاں موجود تھ، اب وہاں پر تبعرے شروع مو گئے کہ اس کے اسباب کیا تھے؟ کون اس کا سبب بنا؟ کس کی غلطی ہے؟ کسی نے کہا کہ فلال پارٹی کی غلطی ہے، کس نے کہا کہ فلال یارٹی کی فلطی ہے، کس نے کہا کہ فوج کی فلطی ہے۔ حفرت والا رحمة الله عليه تموري وريحك سب كى باتي سفت رب، اس كے بعد حضرت والا فرمانے لگے کہ أجما بحالی آپ لوگوں نے كوئى فيصله كرليا كه كون مجرم ے؟ اور كون ب كناه ب؟ اور اس فيلے كے مائج كيا فكلے؟ جو مجرم ب كيا اس كو سزا دو کے؟ اور جو بے گناہ ہے اس کی برأت كا اظہار كردو كے؟ يه بتاؤكه اتن دمي تک تم جو تبعرے کرتے رہے اس کا کیا بتیجہ نگلا؟ کیا دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ تمہیں سل بوا؟

# تبصرہ کے بجائے دعاکریں

اگر اتن دیر تم اللہ تعالی کے حضور دعا کے لئے ہاتھ اٹھادیے اور اللہ تعالی ہے کہتے کہ یا اللہ! ہمری شامت اعمال کے نتیج میں ہم پر یہ مصیبت آئی ہے، اے اللہ! ہمیں معاف فرما اور ہم ہے اس مصیبت کو دور فرما اور ہماری شامت اعمال کو رفع فرما اور اماری شامت اعمال کو رفع فرما اور اس ذات کو عزت سے بدل دیجئے۔ اگر یہ دعا کرلی ہوتی تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی اس دعا کو قبول فرما لیتے اور اگر بالفرض وہ دعا قبول نہ ہوتی تب بھی اس دعا کے کرنے کا ثواب تو حاصل ہوجاتا اور آخرت کی نعمت تہیں حاصل ہوجاتی۔ اب یہ تم نے بیٹھ کر جو نفنول تبعرے کے اس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوا اور نہ بی آخرت کا کوئی فائدہ ہوا۔

اس وقت ہماری آئے کے حضور حاضہ ہم دن رات اس مرض میں بھا ہیں کہ دن رات اس مرض میں بھا ہیں کہ دن رات بس ان باتوں پر تبمرے ہورہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر مائے کا سلسلہ ختم ہوگیا۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان حالات سے بھٹاب ہو کر اللہ تعالیٰ سے گزگڑا کر دعائیں کیں اور صلوٰۃ الحاجۃ پڑھ کر دعائی ہو، کہ یا اللہ! بی رصت سے یہ عذاب ہم سے دور اللہ! میں صلوٰۃ الحاجۃ پڑھ رہا ہوں، اے اللہ! اپنی رصت سے یہ عذاب ہم سے دور فرہاد بیجے۔ یہ کام شاذ و نادر ہی کی اللہ کے بندے نے کیا ہوگا، لیکن صبح سے لے کر شام تک تبمرے ہورہا ہے، اور پھران شمروں میں صرف ہورہا ہے، اور پھران شمروں میں معلوم نہیں کتنی فیبت ہورہی ہے، کتنے بہتان باندھے جارہے ہیں، اور تبمروں میں معلوم نہیں کتنی فیبت ہورہی ہے، کتنے بہتان باندھے جارہے ہیں، اور ان کے ذریعہ النا اپنے سرگناہ لے رہے ہیں۔

# الله كى طرف رجوع كرس

ہم حضرات سے درخواست ہے کہ وہ ان طالت میں دعاکی طرف توجہ کریں۔ اگر کسی کے بس میں کوئی تدبیر ہے تو وہ تدبیر اختیار کرے اور اگر تدبیر اختیار میں نہیں ہے تو اللہ تعالی سے دعاکر نا تو ہرا یک کے اختیار میں ہے۔ امارے اندر سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ اب ختم ہوتا جارہا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا، اس وقت دلوبند اور پاکستان بن رہا تھا، اس وقت دلوبند اور دوسرے شہروں میں گھر گھر آیت کریمہ کا ختم ہورہا تھا، کسی کی طرف سے ایجل نہیں تھی، بلکہ مسلمان اپنی تحریک سے اور اپنے شوق سے اور ضرورت محسوس کر کے گھر گھر اور محلّہ محلّہ تھا، موری سے، مورتی اپنے گھروں میں بیشی ہوئی آیت کریمہ کا ختم کرری تھیں اور دعائیں ہوری تھیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس معیبت سے نکال دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس معیبت سے نجات دیری۔

# بهربهي أنكصي نهيس كفلتين

آج امارے شہریں سب کھے ہورہا ہے، آنکھوں کے سامنے لاشیں ترب ربی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے کہیں سا کہ محلوں میں یا گھروں میں آبت کریمہ کا ختم کیا جارہا ہو اور دعا کرنے کا اہتمام ہورہا ہو۔ بلکہ یہ ہورہا ہے کہ آنکھوں کے سامنے لاشیں ترب ربی ہیں، موت آنکھوں کے سامنے الشیں ترب ربی ہیں، موت آنکھوں کے سامنے ناچ ربی ہے، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر وی می آر دیکھ رہے ہیں۔ اب بتائے ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا قبر اور عذاب نازل نہ ہو تو کیا ہو۔ تمہارے سامنے اچھا خاصا آدی ذرا می دیر میں دنیا ہے چل با، لیکن پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھاتیں پھر بھی تم کابوں کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی اللہ کی نافرانی پر کر باندھے کھاتیں پھر بھی تم کابوں کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی اللہ کی نافرانی پر کر باندھے

# ایی جانوں پر رحم کرتے ہوئے یہ کام کرلو

خدا کے لئے این جانوں پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کا

سلسله شروع كروو- اور كون مسلمان ايها ب جويه نهيس كرسكما كه وه اس مقصد ك لے دو رکعت صلوة الحاجة كى ميت سے يره لياكرے۔دو ركعتيل يرجے ميل كتى دي لکتی ہے اوسطاً وو رکعت بڑھنے میں دو منٹ لکتے ہیں، اور دو رکعت کے بعد دعا کرنے میں تمن منٹ مزید لگ جائیں گے۔ این اس قوم اور اس ملت کے لئے یانچ منٹ الله تعالی کے حضور حاضر ہوکر وعا مائلنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تو چرکس منہ سے كبتے ہوكہ ہميں قوم ميں ہونے والے ان فسادات كى وجہ سے صدمہ اور رئج اور تكيف مورى ب- لبذاجب تك ان فسادات كاسلمله جارى ب، اس وقت تك روزانہ دو رکعت صلوۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کرو۔ اور ضدا کے لئے ای جانوں ير رحم كرتے ہوئے اينے كھرول سے نافرمانى كے ذرائع اور آلے كو نكال دو اور نافرمانی اور گناہ کے سلسلے کو بند کردو، اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر اور گز گڑا کر دعا كرو- آيت كريم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الطالمين كا حتم كرو اور " یا سلام" کا ورو کرو اور الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ فضول تبصرول میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کام میں لگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توقیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعواناان الحمدلله رب العلمين



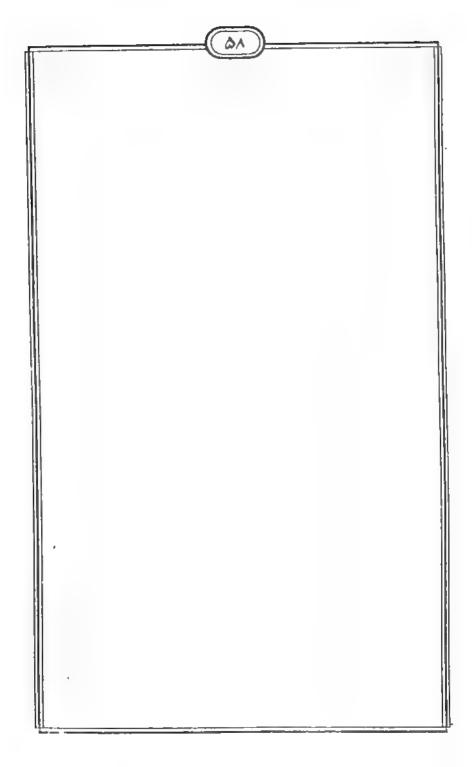



مقام خطاب : جائع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ١٠

# لِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّحِيْمُ

# رمضان کس طرح گزارس؟

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً.

#### اما بعد!

فأعوذ بالله من الشيطُن الرجيم-بسم الله الرحمُن الرحيم

شَهْرُ رَمْضَانَ الَّذِينَ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَنَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُدْى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَمِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمُهُ ـ (سورة البَرّة: ١٨٥)

أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمدلله رب الغلمين ـ

# رمضان، ایک عظیم نعمت

بزرگان محترم و برادران عزیزاً یه رمضان المبارک کا مهینه الله جل شانه کی بری عظیم نعت ہے۔ ہم اور آپ اس ارک مہینے کی حقیقت اور اس کی قدر کیے جان

سے جیں، کیونکہ ہم لوگ دن رات اپنے دنیاوی کاروبار میں الجھے ہوئے ہیں اور می اسے خام تک دنیا بی کی دوڑ دھوپ میں گے ہوئے ہیں اور ماذیت کے گرداب میں کھنے ہوئے ہیں۔ ہم کیا جانیں کہ رمضان کیا چیز ہے؟ اللہ جل شانہ جن کو اپنی نفل سے نوازتے ہیں اور اس مبارک مہینے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے انوار و برکات کا جو سیلاب آتا ہے اس کو پہچانے ہیں، ایسے معرات کو اس مہینے کی قدر ہوتی ہے۔ آپ نے یہ مدیث سی ہوگی کہ جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جاند دیکھتے تو دعا فرمایا کرتے تھے کہ:

#### ﴿ اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَ بَلِغْنَا رَمَضَانَ ﴾ (جُع الروائد جلد اصفي ٢٥)

اے اللہ ، ہاے گئے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہیئے تک چہنی اپنی عمر مضان کے مہیئے تک چہنیاد بھی ہماری عمراتی وراڈ کر دیکئے کہ ہمیں اپنی عمر میں رمضان کا مہیئ نفیب ہوجائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان آنے ہے دو ماہ پہلے رمضان کا انظار اور اشتیاق شروع ہوگیا اور اس کے حاصل ہوجانے کی دعا کررہے ہیں کہ اللہ تعالی یہ مہیئہ نفیب فرمادے۔ یہ کام وہی شخص کرسکتا ہے جس کو رمضان المبارک کی صبح قدر و قبت معلوم ہو۔

### عمر میں اضافے کی دعا

اس مدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے اپنی عمر میں اضافے کی دعا کرے کہ میری عمر میں اضافے کی دعا کرے کہ میری عمر میں اضافہ ہوجائے تاکہ اس عمر کو جس اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق صحیح استعمال کر سکوں اور پھروہ آخرت جس کام آئے، تو عمر کے اضافے کی یہ دعا کرنا اس مدے سے ثابت ہے۔ لہذا یہ دعا ما تھی چاہئے کہ یا اللہ! میری عمر میں اتنا اضافہ فرادیں کہ جس اس جس آپ کی رضا کے مطابق کام کر سکوں اور جس وقت

یں آپ کی بارگاہ میں پنچوں تو اس وقت آپ کی رضاکا مستوجب بن جاؤں۔ لیکن جو لوگ اس حتم کی وعا مانتے ہیں کہ ''یا اللہ ا آپ تو اس دنیا ہے اشاہ کے '' حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیک دعا کرنے ہے منع فرمایا ہے اور موت کی تمنا کرنے ہو کہ کرنے ہے بھی منع فرمایا ہے۔ ارے تم تو یہ سوچ کر موت کی دعا کررہے ہو کہ میال (ونیا میں) حالات فراب میں جب وہاں چلے جائیں گے تو وہاں ائلہ میال کے بیاں شون مل جائے گا۔ ارے یہ تو جائزہ لوکہ تم نے وہاں کے لئے کیا تیاری کر رکمی ہی سون مل جائے گا۔ ارے یہ تو جائزہ لوکہ تم نے وہاں کے لئے کیا تیاری کر رکمی ہے؟ کیا معلوم کہ اگر اس وقت موت آجائے تو خدا جائے کیا حالات فیش آئیں۔ اس لئے بیشہ یہ دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالی عافیت عطا فرمائے اور جب تک اللہ تعالی کے عرمقرر کر رکمی ہے، اس وقت تک اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے داری کر سے آمین

# زندگی کے بارے میں حضور اکرم عظیٰ کی دعا

چنانچد حضور الدّس صلى الله عليه وسلم به دعا فرماياكرتے تنے: ﴿ اَللّٰهُمَّ اَخْدِينَى مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِنَى وَتَوَقَّينَ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِينَ ﴾ (سند احر جلد ٣ صفي ١٠٣)

اے اللہ اجب تک میرے حق میں زندگی فائدہ مند ہے، اس وقت تک جھے
زندگی عطا فرما، اور جب میرے حق میں موت فائدہ مند ہوجائے، اے اللہ اجھے
موت عطا فرما۔ لہذا یہ وعاکرنا کہ یا اللہ امیری عمر میں اتنا اضافہ کردیجے کہ آپ کی
رضا کے مطابق اس میں کام کرنے کی توفق ہوجائے، یہ دعاکرنا درست ہے جو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اس دعا ہے مستفاد ہوتی ہے کہ اے اللہ اہمیں رمضان
تک پہنچاد یجے۔

#### رمضان كا انتظار كيون؟

اب سوال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشتیاق اور انتظار كيول مورما ہے كه رمضان المبارك كاممينه آجائے اور مميں مل جائے؟ وجه اس كى یہ ہے کہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کو اینامہینہ بنایا ہے، ہم لوگ چونکہ ظاہرین حتم كے لوگ ين، اس لئے ظاہري طور ير بم يد سجھتے بين كد رمضان البارك كى فصوصیت یہ ہے کہ یہ روزول کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جاکیں کے اور تراوت پڑھی جائی اور بس۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات میاں تک ختم نہیں موتى، بلك روزى مول يا تراويج مول يا رمضان المبارك كى كوئى اور عبادت مو، يد سب عبادات ایک اور بڑی چیز کی علامت ہی، وہ یہ کہ اللہ تعالی نے اس مبینے کو اپنا مہینہ بنایا ہے تاکہ وہ لوگ جو گیارہ مہینے تک مال کی دوڑ دھوپ میں لگے رہے اور ہم ے دور رہے اور اپنے ونیوی کاروبار میں الجھے رہے اور خواب غفلت میں مبلا رہ، ہم ان لوگوں کو ایک مہیند اپنے قرب کا عطا فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم ہم ے بہت دور علے گئے تھے اور دنیا کے کام دھندوں میں الجھ محے تھے، تہاری سوج، تمباری فکر، تمبارا خیال، تمبارے اعمال، تمبارے افعال، یہ سب دنیا کے کاموں میں لكے موت سے، اب بم تمين ايك ميد عطاكرتے، اس مين من تم مارے یاس آجاد اور اس کو نحیک تعیک مزار لو، تو حمیس مارا قرب حاصل موجائے گا، كونكديد بهادے قرب كام مينہ ہے۔

# انسان کی پیدائش کا مقصد

و کھے انسان کو اللہ تعالی نے اپی عباوت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرمایا کے اندر ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات:٥٦)

40)

لین میں نے جنات اور انسان کو صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا کہ وہ میری مباوت کریں۔ انسان کا اصل مقصر زندگی اور اس کے دنیا میں آنے اور دنیا میں رہنے کا اصل مقصدیہ ہے کہ وہ اللہ جل شاندکی عبادت کرے۔

# كيا فرشة عبادت كے لئے كافی نہيں تھ؟

اب اگر کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس مقعد کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے ہی پیدا فرما دیا تھا، اب اس مقعد کے لئے دو سری مخلوق یعنی انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے اگرچہ حبادت کے لئے پیدا کئے گئے تھے کہ خلقاً عبادت کرنے پر مجبور تھے، اس لئے کہ ان کی فطرت میں صرف عبادت کا مادہ رکھا گیا تھا، عبادت کہ علاوہ گذاہ اور معصیت اور نافرمانی کا مادہ رکھا تی تھی۔ کیا تھا۔ لیکن حضرت انسان اس مطرح پیدا کئے گئے کہ ان کی فطرت میں صرف عبادت کا مادہ رکھا گیا تھا، عبادت کہ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ بھی رکھا گیا، گناہ کا مادہ بھی رکھا گیا، اور مجمور تھے کہ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ بھی رکھا گیا، گناہ کا مادہ بھی رکھا گیا، گناہ کا مادہ بھی رکھا گیا، اور خبودت کرنا آسان تھا لیکن انسان کے اندر خواہشات ہیں، جذبات ہیں، عزکات ہیں، اور ضروریات ہیں، اور گناہوں کے ان دواجی سے بچت اور گناہوں کے ان دواجی سے بچت اور گناہوں کی خواہشات کو کہلتے ہوئے ہوئے اور گناہوں کی خواہشات کو کہلتے ہوئے اور گناہوں کی خواہشات کو گولئے ہوئے کا میان کو گولئے کو کھوں کیا کہ کو کان کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی خواہشات کو کھوں کو کھ

# عبادات کی دو قشمیں

میاں ایک بات اور سجھ لینی چاہئ، جس کے نہ سجھنے کی وجہ سے بعض او قات گراہیاں پیدا ہوجاتی ہیں، وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ مؤس کا ہر کام مباوت ہے، لینی اگر مؤس کی نیت مجھ ہے اور اس کا طریقہ میج ہے اور وہ شنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس کا کھانا بھی عباوت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا ملنا جلنا بھی عبادت ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، اس کا بوی بیوں ہوتا ہے کہ جس بیوی بچول کے ساتھ ہنا بولنا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مؤمن کے یہ سب کام عبادت ہیں، اس طرح نماز بھی عبادت ہے، تو پھر ان دونوں عبادتوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے اور اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ محرای میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

# بهلی قشم: براهِ راست عبادت

ان دونوں عبادتوں میں فرق ہے ہے کہ ایک متم کے اعمال دہ ہیں جو براہِ راست عبادت ہیں، اور جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علادہ کوئی دو سرا مقصد نہیں ہے اور دہ اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لئے ہی وضع کئے گئے ہیں۔ جیسے نماز ہے، اس نماز کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ بندہ اس سے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ ک آگے سرِ نیاز جمکائے، اس نماز کا کوئی اور مقصد اور عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ ک آگے سرِ نیاز جمکائے، اس نماز کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں ہے، ابندا یہ نماز اصلی عبادت اور براہِ راست عبادت ہے۔ اس طرف مرف نہیں روزہ، ذکوۃ، ذکر، تلاوت، صد قات، نج، عمرہ یہ سب اعمال ایسے ہیں کہ ان کو صرف عبادت ہی اس کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں صرف عبادت ہی کے دین آیا گیا ہے، ان کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں صرف عبادت ہی کے لئے دین آیا گیا ہے، ان کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں ہیں۔

## دو سری قشم: بالواسطه عبادت

ان کے مقابلے میں کچھ ائمال وہ جی جن کا اصل مقصد تو کچھ اور تھا، مثلاً اپن دنیادی ضروریات اور خواہشات کی محیل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ب مؤمن سے یہ کہد دیا کہ اگر تم اپنے دنیادی کاموں کو بھی نیک نیتی ہے، ہماری مقر کروہ حدود کے اندر اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کے مطابق اجام دوگے تو ہم تہیں ان کاموں پر بھی ویسا ہی تواب دیں سے جیسے ہم پہلی فتم کی دوگے تو ہم تہیں ان کاموں پر بھی ویسا ہی تواب دیں سے جیسے ہم پہلی فتم کی

عبادات پر دیتے ہیں۔ البذاب حبادات براو راست نہیں ہیں بلکہ بالواسط عبادت ہیں اور بے عبادات کی دوسری فتم ہے۔

#### ''حلال کمانا''بالواسطه عبادت *ہے*

مثلاً یہ کہد دیا کہ اگر تم بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے جائز صدود کے اندر رہ کر کماؤ گے اور اس نیت کے ساتھ رزقِ حلال کماؤ گے کہ میرے ذیتے میری بیوی کے حقوق ہیں، میرے ذیتے میرے نیوں کے حقوق ہیں، میرے ذیتے میرے نفس کے حقوق ہیں، میرے نو اس کمائی نفس کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کے لئے میں کما رہا ہوں، تو اس کمائی کرنے کو بھی اللہ تعالی عبادت بنادیتے ہیں۔ لیکن اصلاً یہ کمائی کرنا عبادت کے لئے نہیں بنایا گیا، اس لئے یہ کمائی کرنا ہراہ داست عبادت نہیں بلکہ بالواسط عبادت نہیں بنایا گیا، اس لئے یہ کمائی کرنا ہراہ داست عبادت نہیں بلکہ بالواسط عبادت نہیں بنایا گیا، اس لئے یہ کمائی کرنا ہراہ داست عبادت نہیں بلکہ بالواسط عبادت

## براوراست عبادت افضل ہے

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ جو عبادت براہ راست عبادت ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس عبادت ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس عبادت سے افضل ہوگی جو بالواسطہ عبادت ہے اور اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ لہذا الله تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ "میں نے جتات اور انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرمی" اس سے مراد عبادت کی پہلی قتم ہے جو براہ راست عبادت میں۔ عبادت کی درمری قتم مراد نہیں جو بالواسطہ عبادت ہیں۔

## ایک ڈاکٹرصاحب کا واقعہ

چند روز پہلے ایک فاتون نے مجھ سے پوچھا کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنا کلینک کھول رکھا ہے، مریضوں کو دیکھتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ

وقت پر نماز نہیں پڑھے، اور رات کو جب کلینک بند کر کے گم واپس آتے ہیں تو تینوں نمازی ایک ساتھ پڑھ لیے ہیں۔ ہی نے ان سے کہا کہ آپ گمر آکر ساری نمازی اکھی کیوں پڑھے ہیں، وہیں کلینک ہیں وقت پر نماز اوا کرلیا کریں تاکہ قضا نہ ہوں۔ جواب میں شوہر نے کہا کہ ہیں مریفوں کا جو علاج کرتا ہوں، یہ فدمتِ فلق کا کام ہے اور فدمتِ فلق بہت بڑی مہاوت ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، اس لئے میں اس کو ترجع وتا ہوں، اور نماز پڑھتا چونکہ میرا ذاتی محالمہ ہے، اس لئے میں گمر آکر اکشی ساری نمازی پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ فاتون جھ سے بہ اس لئے میں گمر آکر اکشی ساری نمازی پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ فاتون جھ سے بچھ ربی تھیں کہ میں این شوہر کی اس ولیل کاکیا جواب دوں؟

### نماز كسى حال معاف نهيس

حقیقت بیں ان کے شوہر کو بہاں سے غلط نہی پیدا ہوئی کہ ان دونوں حم کی مہادتوں کے مرتبے بیں جو فرق ہے اس فرق کو جیس سی وہ فرق ہے کہ نماز کی عبادت براو راست ہے، جس کے ہارے بیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم جنگ کے میدان بیں بھی ہو اور دعمن سامنے موجود ہو تب بھی نماز پڑھو، اگرچہ اس دقت نماز کے طریقے بیں آسانی پیدا فرمادی، لیکن فماز کی فرضیت اس دقت بھی ساقط نہیں فرمائی۔ چنانچہ نماز کے ہارے بی اللہ تعالیٰ کا یہ تھم ہے کہ:

﴿إِنَّ الصَّلْوِةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ كِعْبًا مَّوْقُونًا ﴾

(النساء: ١٠١٧)

"وكك فماز ائے مقررہ وقت ير مؤمنين ير فرض ہے"۔ اب بنائے كه جهاد سے بڑھ كر اور كيا عمل موگا، ليكن سحم يد ديا كه جهاد ميں بمى وقت ير نماز پڑھو..

## خدمت خلق دوسرے درجے کی عبادت ہے

حتیٰ کہ اگر ایک انسان بجار پڑا ہوا ہے اور انٹا بجار ہے کہ وہ کوئی کام انجام نہیں وے سکن، اس حالت ہیں بھی یہ عظم ہے کہ نماز مت چھوڑو، نماز تو ضرور پڑھو، لیکن ہم تہمارے لئے یہ آسانی کرویے ہیں کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹ کر پڑھ لو، بیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹ کر پڑھ لو، بیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹ کر سکتے تو بیٹ کر لو، لیکن پڑھ و ضرور۔ یہ نماز کی حال میں بھی معاف نہیں فرمائی، اس لئے کہ نماز براہ راست اور مقصود بالذات عبادت ہے اور پہلے درج کی عبادت ہے، اور فراکٹ واست ہو مریضوں کا علاج کرتے ہیں یہ خدمت طلق ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ دو مرے درج کی عبادت ہے، براہ راست عبادت نہیں۔ لہذا اگر ان دونوں قسموں کی عبادتوں میں تعارض اور تقابل ہوجائے تو اس صورت میں اگر ان دونوں قسموں کی عبادتوں میں تعارض اور تقابل ہوجائے تو اس صورت میں اس خلطی اس حبادت ہے۔ چونکہ ان ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں متم کی عبادتوں کے درمیان فرق کو نہیں سمجھا، اس کے نیٹیج میں اس فلطی کے اندر جبال ہوگئے۔

## دوسری ضروریات کے مقابلے میں نماز زیادہ اہم ہے

دیکھے! جس وقت آپ مطب میں خدمتِ فلق کے لئے بیٹے ہیں، اس دوران
آپ کو دو سری ضروریات کے لئے بھی تو افسان تا ہے، مثلاً اگر بیت الخلاء جانے کی یا
مسل خانے میں جانے کی ضرورت چیش آجائے تو آخر اس وقت بھی تو آپ مریضون
کو چھوڑ کر جائیں گے، ای طرح اگر اس وقت بھوک گی ہوئی ہے اور کھانے کا
وقت آگیا ہے، اس وقت آپ کھانے کے لئے وقفہ کریں گے یا نہیں؟ جب آپ
ان کاموں کے لئے اٹھ کر جائے ہیں، تو اگر نماز کا وقت آنے پر نماز کے لئے اٹھ
جائیں گے تو اس وقت کیا وشواری چیش آجائے گی؟ اور خدمتِ خلق میں کون ک

رکاوٹ پیدا ہوجائیگی؟ جب کہ دوسری ضروریات کے مقابلہ میں نماز زیادہ اہم ہے۔
دراصل دونوں عبادتوں میں فرق نہ سیجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ یوں تو
دوسری قتم کی عبادت کے لحاظ سے ایک مؤمن کا ہرکام عبادت بن سکتا ہے، اگر ایک
مؤمن نیک نیتی سے شنت کے طریقے پر کام کرے تو اس کی ساری ذندگی عبادت
ہوئین وہ دوسرے درج کی عبادت ہے۔ پہلے درج کی عبادت نماز، روزہ، ج،
زکوۃ، اللہ کا ذکر و فیرہ یہ براہ راست اللہ کی عبادتیں جیں اور اصل میں انسان کو اس

#### انسان كاامتخان ليناب

انسان کو اس عبادت کے لئے اس لئے پیدا فرمایا تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ انسان جس کے اندر ہم نے مختلف فتم کے داھیے اور خواہشات رکھی ہیں، ہم نے اس کے اندر گناہوں کے جذبات اور ان کا شوق رکھا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجودیہ انسان ہماری طرف آتا ہے اور ہمیں یاد کرتا ہے یا یہ گناہوں کے داھیے کی طرف جاتا ہے اور ان جذبات کو اپنے اور غالب کرلیتا ہے۔ اس مقصد کے لئے انسان کو پیدا کیا۔

اور ان جذبات کو اپنے اور غالب کرلیتا ہے۔ اس مقصد کے لئے انسان کو پیدا کیا۔

# بيه حکم بھی ظلم نہ ہو تا

جب یہ بات سائے آگی کہ انسان کا مقصود زندگی عبادت ہے، البذا آگر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ تھم دیتے کہ چونکہ تم دنیا کے اندار عبادت کے لئے آئے ہو اور تمہاری زندگی کا مقصد بھی عبادت ہے، تو اب میج سے شام تک تمہارا اور کوئی کام نہیں، بس ایک بی کام ہے، اور وہ یہ کہ تم ہمارے سائے ہروقت عجدے میں پڑے رہو اور ہمارا ذکر کرتے رہو، اور جہاں تک ضروریات زندگی کا تعلق ہے تو چلو ہم حمیس اتی مہلت دیتے ہیں کہ درمیان میں اتیا وقفہ کرنے کی اجازت ہے کہ تم

درمیان میں دوبیر کا کھانا اور شام کا کھانا کھالیا کرو تاکہ تم زندہ رہ سکو، لیکن باتی سارا وقت ہارے مارے سامنے سجدہ میں رہتے ہوئے گزار دو۔ اگر اللہ تعالی یہ تھم جاری کردیتے توکیا ہم پر کوئی ظلم ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ اس لئے کہ ہمیں پیدا ہی اس کام کے لئے کیا گیا ہے۔

# الم اور آب كج موع مال مين

البذا ایک طرف تو عبادت کے مقصد سے پیدا فرمایا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرمادیا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ (الرّب: ١١١)

لین اللہ تفائی نے تہاری جائیں اور تہارا مال خرید لیا ہے اور اس کی قیت بنت لگادی ہے۔ لہذا ہم اور آپ تو کے ہوئے مال ہیں، ہماری جان بھی کی ہوئی ہے اور ہمارا مال بھی بکا ہوا ہے۔ اب اگر ان کو خرید نے والا جس نے ان کی اتی بڑی قیست اگائی ہے یعنی جنت، جس کی چوڑائی آسان و زمین کے ہرابر ہے، وہ خریدار اگر یہ دے کہ تہمیں صرف اپنی جان بچانے کی حد تک کھانے پینے کی اجازت ہے اور کسی کام کی اجازت ہیں ہارے ساتے تجدے میں پڑے رہو، تو اے یہ تھم دینے کا حق تھا، ہم پر کوئی ظلم نہ ہوتا، لیکن یہ بجیب خریدار ہے جس نے ہماری جان اور مال کو خرید لیا اور اس کی اتنی بڑی قیمت بھی لگادی اور ساتھ ساتھ یہ ہمی کہد دیا کہ ہم نے تہماری جان بھی خریدلی اور اب تمہیں ہی واپس کردیتے ہیں، ہمی کہد دیا کہ ہم نے تہماری جان بھی خریدلی اور اب تمہیں ہی واپس کردیتے ہیں، تم بی اپنی جان سے فائدہ اٹھاؤ اور ساری ذندگی اس سے کام لیتے رہو۔ کھاؤ، کماؤ، تجارت کرو، ملازمت کرو اور دنیا کی دو مری جائز خواہشات پوری کرو، سب کی تہمیں اجازت ہوں۔ اس آتی بات ہے کہ پانچ وقت ہمارے وربار میں آجایا کرو، اور تھوڑی

س پابندی لگاتے ہیں کہ یہ کام اس طرح کرو اور اس طرح نہ کرو۔ بس ان کاموں کی پابندی کرلو، ہاتی تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔

### انسان اپنامقصدِ زندگی بھول گیا

اب جب الله تعالى في حضرت انسان كو اس كى جان اور اس كا مال واليس دے دیا اور بد کہد دیا کہ تمہارے لئے تجارت بھی جائز، ملازمت بھی جائز، زراعت بھی جائز۔ جب سب چیزیں جائز کردیں تو اب اس کے بعد جب یہ حفرت انسان تجارت كرنے كے لئے اور لماذمت كرنے كے لئے، ذراعت كرنے اور كھانے كمانے ك لئے نظمے تو وہ یہ بھول گئے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے؟ اور ہمارا مقصد زندگی کیا تھا؟ کس نے ہمیں خریدا تھا؟ اور اس خریداری کاکیا مقصد تھا؟ اس نے ہم ر كيا پابنديان لكائي تحيس؟ اور كيا احكام جميس ديئے تھے؟ يه سب باتي تو بھول كئے، اور اب خوب تجارت ہورہی ہے، خوب پیسر کمایا جارہا ہے، اور آگے بڑھنے کی دوڑ كى بوئى ہے اور اس كى فكر ب اور اس من دان رات لكا بوا ہے۔ اور اگر كسى كو نماز کی فکر ہوئی بھی تو حواس باخت حالت میں معید میں حاضر ہو گیا، اب ول مہیں ہے، دماغ تہیں ہے اور جلدی جلدی جیسی تمیسی نماز اواکی اور پھرواپس جاکر تجارت میں لك كيا- اور مجمى مسجد ميس بهى آنے كى توفيق نہيں ہوئى تو گھر ميں برھ كى، اور يمى نمازی ندیرهی اور قضا کردی۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ یہ دنیاوی اور تجارتی سر کرمیاں انسان برغالب آتی چکی حمیس۔

#### عبادت كي خاصيت

عبادت کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہے، اس کے ساتھ انسان کو ہروقت اللہ تعالیٰ کا قرب ساتھ ایک تعلق قائم کرتی ہے، جس کے نتیج میں انسان کو ہروقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

#### ونیاوی کاموں کی خاصیت

دوسری طرف دنیادی کامول کی خاصیت یہ ہے کہ اگرچہ انسان ان کو صیح دائرے میں رہ کر بھی کرے، گر پھر بھی یہ دنیادی کام رفتہ رفتہ انسان کو معصیت کی طرف کے جاتے ہیں اور روحانیت سے دور کردیتے ہیں۔

اب جب گیارہ مہینے اسی دنیادی کاموں میں گزر گئے اور اس میں ماذیت کا غلبہ رہا اور روپے پینے حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا غلبہ رہا تو اس کے نتیج میں انسان پر ماذیت غالب آئی اور عبادتوں کے ذریعہ جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا تھا، وہ رشتہ کمزور ہوگیا، اس کے اندر ضعف آگیا، اور جو قرب حاصل ہونا تھاوہ حاصل نہ ہوسکا۔

#### رحمت كأخاص مهيينه

تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کے خالق ہیں، وہ جانے سے کہ یہ حضرت انسان جب دنیا کے کام دھندے ہیں گئے گا تو ہمیں بحول جائے گا، اور پھر ہماری عبادات کی طرف اس کا اتبا انہاک نہیں ہوگا جتنا دنیاوی کاموں کے اندر اس کو انہاک ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے فرمایا کہ ہم جہیں ایک موقع اور دیتے ہیں اور ہرسال تمہیں ایک مہینہ دیتے ہیں، تاکہ جب تمہا سے گیارہ مہینے ان دنیاوی کام دھندوں میں گزر جائیں اور ماقے کے اور روپ ہیے کے چکر میں الجھے ہوئے گزر جائیں تو اب ہم جہیں رحمت کا ایک خاص مہینہ عطاکرتے ہیں، اس ایک مہینہ کے جائیں تو اب ہم جہیں رحمت کا ایک خاص مہینہ عطاکرتے ہیں، اس ایک مہینہ کے اندر تم ہمارے پاس آجاؤ تاکہ گیارہ مہینوں کے دوران تمہاری روحانیت میں جو کی واقع ہوگئی ہے، اس واقع ہوگئی ہے، اس مقصد کے لئے بھی ہم تمہیں یہ مبارک مہینہ میں تم اس کی کو دور کرلو۔ اور اس مقصد کے لئے بھی ہم تمہیں یہ مبارک مہینہ عطاکرتے ہیں کہ تمہارے دلوں پر جو ذبک لگ گیا ہے اس کو دور ہرایت کا مہینہ عطاکرتے ہیں کہ تمہارے دلوں پر جو ذبک لگ گیا ہے اس کو دور

کرلو، اور ہم ہے جو دور چلے گئے ہو اب قریب آجاؤ، اور جو غفلت تمہارے اندر پیدا ہوگئی ہے اس کو دور کر کے اپنے دلوں کو ذکر ہے آباد کرلو۔ اس مقصد کے لئے اور الله الله تعالی نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ ان مقاصد کے حاصل کرنے کے لئے اور الله تبارک و تعالی کا قرب پیدا کرنے کے لئے روزہ اہم ترین عضر ہے، روزہ کے علاوہ اور جو عبادات اس ماہ مبارک میں مشروع کی گئی ہیں وہ بھی سب الله تعالی کے قرب کے لئے اہم عناصر ہیں۔ الله تعالی کا مقصد یہ ہے کہ دور بھا کے ہوئے انسان کو اس مینے کے ذریعہ ابنا قرب عطا فرمادیں۔

#### اب قرب حاصل كراو

چنانچه ارشاد فرمایا:

﴿ يَا تَهَا الَّذِيْنَ أَمَثُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّهِ يَا أَهُمُ المُتَوامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞ ﴾ (البقرة: ١٨٣)

اے ایمان والوا تم پر روزے فرض کے گئے جس طرح تم ہے پہلے لوگوں پر فرض کے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ گیارہ ایمنوں تک تم جن کاموں میں جتلا رہے ہو، ان کاموں نے تمہارے تقویٰ کی خاصیت کو کرور کردیا، اب روزے کے ذریعہ اس تقویٰ کی خاصیت کو دوبارہ طاقت ور بنالو۔ لہذا بات صرف اس حد تک ختم نہیں ہوتی کہ روزہ رکھ لیا اور تراوی پڑھ لی، بلکہ پورے رمضان کو اس کام کے لئے خاص کرتا ہے کہ گیارہ مہینے ہم لوگ اپی اصل مقصد زندگی ہے اور عبادت ہے دور چلے گئے تھے، اس دوری کو ختم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ذیری ہو اس کام کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دمضان کے مینے کو پہلے بی ہے ناورہ سے کہ دوسرے کام دھندے تو نیادہ عبادات کے لئے فارغ کیاجائے، اس لئے کہ دوسرے کام دھندے تو کیارہ مہینے تک ویشا مختمرے کیارہ مہینے تک ویشا مختمرے کیارہ مہینے تک چنا مختمرے کیارہ مہینے تک چلے رہیں گے، لیکن اس مہینے کے اندر ان کاموں کو جتنا مختمرے کیارہ مہینے تک چلے رہیں گے، لیکن اس مہینے کے اندر ان کاموں کو جتنا مختمرے

مختمر كرسكة بوكرلو، اور اس مينے كو خالص عبادات كے كاموں ميں صرف كرلو.

#### رمضان كااستقبال

میرے والد ماجد حعرت مولانا مغتی محد شغیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ میں کہ رمضان کا استعبال اور اس کی تیاری ہے ہے کہ انسان پہلے ہے یہ سوے کہ میں اپنے روزمرہ کے کامول میں ہے مثلاً تجارت، طازمت، ذراعت وغیرہ کے کامول میں ہے مثلاً تجارت، طازمت، ذراعت وغیرہ کے کامول میں ہے کن کن کامول کو مؤخر کرسکتا ہوں، ان کو مؤخر کردے، اور پھر ان کامول ہے جو وقت فارغ ہو اس کو عبادت میں صرف کرے۔

#### رمضان میں سالانہ چھٹیاں کیوں؟

المارے دینی مدارس میں عرصہ وراز سے بیہ رواج اور طریقہ چلا آرہا ہے کہ سالانہ پہشیاں اور تعطیلات بھٹہ رمضان المبارک کے مہینے میں کی جاتی ہیں۔ ۱۵ شعبان کو تعلیمی سال ختم ہوجاتا ہے اور ۱۵ شعبان سے لے کر ۱۵ شوال تک دو باہ کی سالانہ پھٹیاں ہوجاتی ہیں۔ شوال سے نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے۔ یہ امارے بزرگوں کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے۔ اس طریقہ پر لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھوا یہ مولوی صاحبان رمضان میں لوگوں کو اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ آدی رمضان یہ مولوی صاحبان رمضان میں لوگوں کو اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ آدی رمضان کے مہینے میں بیکار ہو کر بیٹے جائے، حالاتکہ صحابہ کرام نے تو رمضان المبارک میں جہاد کیا اور دو سرے کام کئے۔ خوب سمجھ لیں کہ اگر جہاد کا موقع آجائے تو بیٹک آدی جہاد بھی کرے، چنانچہ غروہ بدر اور فتح کمہ رمضان المبارک میں ہوئے۔ لیکن جب مبال کے کسی مہینے میں چھٹی کرنی ہی ہے تو اس کے لئے رمضان کے مہینے کا انتخاب مال کے کسی مہینے میں چھٹی کرنی ہی ہوتا اللہ تعالی کی براہِ راست عبادت کے لئے مار کیا تاکہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی براہِ راست عبادت کے لئے فار عمل کے کی حسینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی براہِ راست عبادت کے لئے فار عمل کے کیا تاکہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی براہِ راست عبادت کے لئے فار عمل کے کیا تاکہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی براہِ راست عبادت کے لئے فار عمل کے کیا تاکہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی براہِ راست عبادت کے لئے فار عمل کے کیا تاکہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی براہِ راست عبادت کے لئے فار عمل کیا کہ کیا تاکہ اس مہینے کو زیادہ سے ذیادہ اللہ تعالی کی براہ و راست عبادت کے لئے فار کیا کہ کیا تاکہ اس مہینے کو زیادہ سے ذیادہ اللہ کیا کہ کیا تاکہ اس مینے کو زیادہ سے ذیادہ اللہ کو کیا کہ کیا تاکہ اس مینے کو زیادہ سے دیادہ اللہ تعالی کی براہ و راست عبادت کے لئے فید

آگرچہ ان دینی مدارس میں پورے سال جو کام ہوتے ہیں وہ بھی سب کے سب

عبادت بین، مثلاً قرآنِ کریم کی تعلیم، مدیث کی تعلیم، فقد کی تعلیم وغیرہ، گریہ سب بالواسطہ عبادات بیں۔ لیکن رمضان المبارک بین اللہ تعالیٰ یہ جاہتے ہیں کہ اس مینے کو میری براہ راست عبادات کے لئے فارغ کرلو۔ اس لئے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار فرایا کہ جب چھٹی کرنی ہی ہے تو بجائے گرمیوں میں چھٹی کرنے کے رمضان میں چھٹی کر تاکہ رمضان کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی براہ راست عبادات میں صرف کیا جاسکے۔ لہذا رمضان المبارک میں چھٹی کرنے کا اصل خش یہ عبادات میں صرف کیا جاسکے۔ لہذا رمضان المبارک میں چھٹی کرنے کا اصل خش یہ سے۔

بہرمال، رمضان البارک میں چھٹی کرنا جن کے اختیار میں ہو وہ حضرات تو چھٹی کرلیں اور جن حضرات کو اس چھٹی کرلیں اور جن حضرات کے اختیار میں نہ ہو وہ کم از کم اپنے او قات کو اس طرح مرتب کریں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی براہِ راست عبدت میں رمضان کا مقصود بھی بھی ہے۔

# حضور في كوعبادات مقصوده كاحكم

ميرے والد ماجد رحمة الله عليه في ايك مرتب فرماياكه ويحو قرآن كريم كى سورة الم نشرح مين الله تعالى في حضور اقدى صلى الله عليه وسلم سے خطاب كرتے ہوئے ارشاد فرمايا:

# ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۞ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ۞ ﴾ (سورة الم نشرح)

یعنی جب آپ (دو مرے کاموں سے جن میں آپ مشغول ہیں) فارغ ہوجائیں تو (اللہ تعالیٰ کی عبادت میں) محکتے۔ کس کام کے کرنے میں تھکتے؟ نماز پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے محرے ہوئے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے محرے میں تھکتے، اور ایٹ رب کی طرف رغبت کا اظہار میجئے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرایا کرتے

تھے کہ تم ذرا سوچ تو سہی کہ یہ خطاب کس ذات سے ہورہا ہے؟ یہ نطاب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سے مورا ب، اور آپ سے يه كها جارا ب ك جب آپ فارغ ہوجائیں، یہ تو دیمو کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کن کاموں میں لکے ہوئے تنے جن سے فراغت کے بعد تھنے کا تھم دیا جارہا ہے؟ کیا حضور الدس صلی الله عليه وسلم دنياوي كامول مي كل موت تقدى نبين، بلك آب كاتو ايك ايك كام عبادت بي تعا، يا تو آب كا كام تعليم دينا تها يا تبليغ كرنا تها يا جباد كرنا تها يا تربيت اور تركيه تما، تو آپ كاتو الله تعالى ك دين كى خدمت ك علاوه كوكى كام نبيس تما، ليكن اس کے باوجود آپ سے کہا جارہا ہے کہ جب آپ ان کاموں سے فارغ ہوجائیں لیتن تعلیم کے کام سے اور تبلیغ کے کام سے اور جہاد کے کام سے فار فم ہوجائیں تو اب آب ہمارے سامنے کمڑے ہو کر متھئے۔ چنانچہ ای تھم کی تعمیل میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ساری ساری رات نماز کے اندر اس طرح کنرے ہوتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آجاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کامول میں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم مشغول عقه وه بالواسط عبادت متى ادر جس عبادت کی خرف اس آیت میں آپ کو بلایا جارہا تھا وہ براہِ راست مبادت تھی۔

## مولوی کا شیطان بھی مولوی

امارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی کا مولوی صاحب ہے کہتا ہے کہ یہ جو کہا جارہا ہے کہ تم گیارہ مہینے تک دنیاوی کامول میں گلے رہے، یہ ان لوگوں ہے کہا جارہا ہے جو تجارت اور کاروبار میں گلے رہے اور معیشت کے کامول میں اور دنیاوی وصندول میں اور ملازمتوں میں گلے رہے، اُن تو گیارہ مہینے تک وین کی خدمت میں گلے رہے، اُن تو تعلیم ویت رہے، تبلیخ کرتے رہے، وصفا کرتے رہے، تصنیف اور فتونی کے کاموں میں گلے اور رہے کاموں میں گلے اور

یہ سب دین کے کام ہیں۔ حقیقت میں یہ شیطان کا دھوکا ہوتا ہے، اس لئے کہ گیارہ مہینے تک تم جن عبادات میں مشغول تھے وہ عبادت بالواسطہ تھی اور اب رمضان المبارک براو راست عبادت کا مہینہ ہے، لیتی وہ عبادت کرنی ہے جو براو راست عبادت کے کام ہیں۔ اس عبادت کے لئے یہ مہینہ آرہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینہ کو اس عبادت میں استعال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین

# چالیس مقامات ِ قُرب حاصل کرلی<u>س</u>

اب آپ اپنا ایک نظام الاوقات اور ٹائم قیمل بنائیں کہ کس طرح یہ مہینہ گزارنا ہے، چنائچہ جتنے کاموں کو مؤخر کر کے جیں ان کو مؤخر کردو۔ اور روزہ تو رکھناہی ہے اور تراوی بھی انشاء اللہ اوا کرنی بی ہے، ان تراوی کے بارے میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ بڑے مزے کی بات فرمایا کرتے ہے کہ یہ تراوی بڑی جیب چیز ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو روزانہ عام دنوں کے مقاطع میں زیادہ مقامت قرب عطا فرمائے ہیں، اس لئے کہ تراوی کی ہیں رکھیں ہیں جن میں چاہیں تو بی جی جی اور ہر سجدہ اللہ تعالی کے قرب کا اعلیٰ تیں جن میں چاہیں ہو سکتا، جب انسان اللہ ترین مقام ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا، جب انسان اللہ تعالیٰ کے مائے جدہ کرتا ہے اور زبان پر تعالیٰ کے مائے جدہ کرتا ہے اور زبان پر تعالیٰ کے مائے جدہ کرتا ہے اور زبان پر تعالیٰ کے مائے جدہ کرتا ہے اور زبان ہو تا ہے جو کسی اور صورت میں نصیب نہیں ہو سکتا۔

# ایک مؤمن کی معراج

یں مقام قرب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر لائے تھے، جب معراج کے موقع پر لائے تھے، جب معراج کے موقع پر آپ کو اتا اونچا مقام بخشا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سو یا کہ بیں اپنی اُمّت کے لئے کیا تحفہ نے کر جاؤں، تو اللہ تعالی نے فرمایا

کہ اُست کے لئے یہ "مجدے" لے جاؤ، ان میں سے ہر مجدہ مؤمن کی معراج ہے۔ فرمایا الصلوة معراج المؤمنین یعنی جس وقت کوئی مؤمن بندہ اپنی بیشانی اللہ تعالی کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دے گاتو اس کو معراج عاصل ہوجائے گی۔ لہذا یہ مجدہ مقام فرب ہے۔

# تجده میں قرب خداوندی

سورة اقرأ میں اللہ تعالی نے کتنا پارا جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ آیت عجدہ ہے، لہذا تمام حضرات سجدہ مجی کرایس۔ فرمایا کہ:

#### ﴿ وَاسْجُدُ وِ اقْتَرِبْ ۞ ﴾ (سورة على:١٩)

مجدہ کرہ اور ہمارے پاس آجاؤ۔ معلوم ہوا کہ ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے ساتخہ ترب
کا ایک خاص مرتبہ رکھتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چالیس
سجدے اور عطا فرماد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس مقامات قرب ہر بندے کو
روزانہ عطا کے جارہے ہیں۔ یہ اس لئے دیے کہ گیارہ مہینے تک تم جن کا موں میں
لئے رہے، ان کاموں کی وجہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان پچھ دوری پیدا ہوگئ
ہے، اس دوری کو فتم کرنے کے لئے روزانہ چالیس مقامات قرب دے کر ہم جہیں
قریب کررہے ہیں، اور وہ ہے "تراوی پڑھیں گے، ہیں نہیں پڑھیں گے، اس
لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو آٹھ رکعت تراوی پڑھیں گے، ہیں نہیں پڑھیں گے، اس
کامطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمارہ ہیں کہ ہم تمہیں چالیس مقامات قرب عطا
فرماتے ہیں، لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمیں تو صرف سول ن کانی
فرماتے ہیں، لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمیں تو صرف سول ن کانی
قرر نہیں پچپانی، شبی تو ایس باقیں کردہ ہیں۔

# تلاوت قرآن کریم کی کثرت کرس

بہرمال، روزہ تو رکھنائی ہے اور تراوئ کو پڑھنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جننا وقت ہوسکے عبادات میں صرف کرو۔ مثلاً علاوت قرآن کریم کا خاص اجتمام کرو، کیونکہ اس رمضان کے جینے کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے، اس لئے اس میں زیادہ سے زیادہ علیہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن کریم دن میں مختم کیا کرتے سے اور ایک قرآن کریم رات میں ختم کیا کرتے سے اور ایک قرآن کریم رات میں ختم کیا کرتے سے اور ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے ہے۔ علامہ شای رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے دن اور رات میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے ہے۔ علامہ شای رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے دن اور رات میں ایک قرآن کریم داخل ربی ہے۔ لہذا ہم بھی رمضان المبارک میں معمولات میں علاوت قرآن کریم داخل ربی ہے۔ لہذا ہم بھی رمضان المبارک میں عام دنوں کی مقدار کو نیادہ کریں۔

## نوا فل کی کثرت کریں

دومرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو رمضان المبارک میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً تہجد کی نماز پڑھنے کی عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں رات کے آخری ھنے میں سحری کھانے کے لئے تو افستا ہوتا ہی ہے، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور اس وقت تہجد کی نماز پڑھ فیں۔ اس کے علاوہ اشراق کی نوافل، چاشت کی نوافل، اقابین کی نوافل، عام ایام میں اگر نہیں پڑھی جائیں تو کم از کم رمضان المبارک میں تو پڑھ لیں۔

# صد قات کی کثرت کرس

رمضان المبارك من زكوة كے علاوہ نفلي صدقات بھي زيادہ سے زيادہ دينے ك

کوشش کریں۔ مدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا وریا ویسے تو سارے سال ہی موجزن رہتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت الی ہوتی تھی جیسے جھو تکیں مارتی ہوئی ہوا کین چاتی ہیں، جو آپ کے پاس آیا اس کو نواز دیا۔ لہذا ہم بھی رضان المبارک میں صدقات کی کثرت کریں۔

#### ذكرالله كي كثرت كرس

اس کے علاوہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالی کا ذکر کرت سے کریں۔ ہاتھوں سے کام کرتے رہیں اور زبان پر اللہ تعالی کا ذکر جاری رہے۔ سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله اکبر۔ سبحان الله وبحمدہ سبحان الله العظیم۔ لاحول ولاقوۃ الا بالله العلی العظیم۔ ان کے علاوہ درود شریف اور استغفار کی کرت کریں، اور ان کے علاوہ جو ذکر بھی زبان پر آجائے بس چلتے پھرتے، اشتفار کی کرت کریں، اور ان کے علاوہ جو ذکر بھی زبان پر آجائے بس چلتے پھرتے، اشتفار کی کرت کریں۔

## گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرس

اور رمضان المبارک علی خاص طور پر گناہوں سے اجتناب کریں اور اس سے بہتے کی فکر کریں۔ یہ طے کرلیں کہ رمضان کے مہینے جس یہ آ کھ غلط جگہ پر نہیں اشخے گی۔ انشاہ اللہ۔ یہ طے کرلیں کہ رمضان المبارک عیں اس زبان سے غلط بات نہیں فکلے گی۔ انشاہ اللہ۔ جموث، فیبت، یا کمی کی دل آزاری کا کوئی کلمہ نہیں فکلے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے عیں اس زبان پر تالا ڈال لو، یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ رکھ کر طال چیزوں کے کھانے سے تو پر ہیز کرلیا، لیکن رمضان عیں مردہ بھائی کا گوشت کھارہے ہو۔ اس لئے کہ فیبت کرنے کو قرآن کریم نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ لہذا فیبت سے بحث کا اجتمام کریں۔ جھوث گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ لہذا فیبت سے بحث کا اجتمام کریں۔ جھوث

ے بیخے کا اہتمام کریں۔ اور فغول کاموں ہے، فغول مجلوں سے اور فغول باتوں سے بیخے کا اہتمام کریں۔ اس طرح یہ مضان کامہینہ گزارا جائے۔

#### دعا کی کثرت کرس

اس کے علاوہ اس مہینے میں اللہ تعالی کے حضور دعا کی خوب کثرت کرس\_ رحت کے وروازے کے ہوئے ہیں، رحت کی گھٹائیں جموم جموم کر برس رہی یں، معفرت کے بہانے وصوردے جارہے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے آواز دی جاری ہے کہ ہے کوئی جھ سے مانگلتے والا جس کی وعاض قبول کروں۔ لہذا مج کا وقت ہویا شام کا وقت ہویا رات کا وقت ہو، ہروقت مانگو۔ یہ تویہ فرمارے ہیں کہ افطار کے وقت مانک او، ہم قبول کرائیں گے۔ رات کو مانک او، ہم قبول کرنیں گے۔ روزہ کی حالت میں مانگ لو، ہم قبول کرلیں گے۔ آخر رات میں مانگ لو، ہم قبول كريس ك- الله تعالى ف اعلان فرماديا ب كه جروقت تمهاري دعاكي قبول كرف كيلية ورواذب كل جوئ بي، اس لئے خوب مأكو- المرب معرت واكثر صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه يه ماتكنے كامبينه ب، اس لئے ان كامعمول يه تماكه رمضان البارك مي عمرى نماذ كے بعد مغرب تك مجدى من بين جاتے تے اور اس وقت کچھ طاوت کرلی، کچھ تعیمات اور مناجات مقبول پڑھ لی، اور اس کے بعد باتی سارا وقت افظار تک دعامی گزارتے تھے، اور خوب دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس لئے جتنا ہوسك اللہ تعالى سے خوب دعائي كرنے كا اجتمام كرو۔ اينے لئے، اينے اعزه اور احباب كيليد، اي متعلقين ك لئي، اين طك ولمت كيليد، عالم اسلام كيك دعا كي ما كو - الله تعالى ضرور قبول فرماكي ع- الله تعالى بم سب كو ابنى رحت ي ان ہاتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے اور اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے او قات کو معم طور پر خرج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواناان الحمدللة رب الغلمين



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحي خطبات : جلد تمبر ١٠٠٠

# لِسُمِ اللّٰهِ اللّٰهِ

# دوستی اور دستمنی میں اعتدال

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمی به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کثیرا۔

#### امايعدا

وعن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احبب حبيبك هونا ماعملى ان يكون بغيضك يوماما-وابغض بغيضك هوناماعملى ان يكون حبيبك يوماما الله على اله

(ترندى بشريف، كتاب البروالقبلة ، باب ماجاء في الا تتصاد في الحت والبغض عديث نمبر ١٩٩٨،

# دوستی کرنے کاز زمین اصول

یہ صدیث حضرت الوجریرة رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے اور سند کے اعتبار سے مجع صدیث ہے۔ یہ بڑی عجیب صدیث ہے اور اس میں بڑا عجیب سبق ویا ہے اور اس میں بماری پوری ذندگی کے لئے زرین اصول بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ

حضرت الوہرية رضى الله تعالى عند روايت فرائے بي كه حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا: اپ دوست سے دهرے دهرے محبت كرو۔ يعنى اعتدال سے كرو، كيونكه ہوسكا ہے كه تمہارا وہ دوست كى دن تمہارا دشمن بن جائے اور مبغوض بن جائے۔ اور جس شخص سے تمہيں دشنى اور بغض ہے، اس كے ساتھ بنض اور دشنى بھى دهرے دهرے دهرے كرو، كيا پته كه وہ دشمن كى دن تمهارا محبوب اور دوست بن جائے۔

اس مدید بیس یہ عجیب تعلیم ارشاد فرمائی کہ دوست سے دوستی اور اور محبت بھی اعتدال بھی اعتدال کے ساتھ دھنی بھی اعتدال کے ساتھ رھنی بھی اعتدال کے ساتھ ہو۔ یاد رکھو، دنیا کی دوستیاں اور محبتیں بھی پائیدار نہیں ہو تیں اور دنیا کی دشمنیاں اور بغض بھی پائیدار نہیں ہو تا۔ ہوسکتا ہے کہ کسی دقت وہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہوجائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی دقت وہ دشمنی دوستی بیس تبدیل ہوجائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی دقت وہ دشمنی دوستی بیس تبدیل ہوجائے۔ اس لئے اعتدال سے آھے نہ بڑھو۔

#### ہماری دوستی کا حال

اس مدے میں ان لوگوں کو خاص طور پر زرین تعلیم عطا فرمائی جن کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ان کی دوئی کسی سے ہوجاتی ہے یا کسی سے تعلق ہوجاتا ہے اور محبت ہوجاتی ہے یا کسی سے تعلق ہوجاتا ہے اور محبت ہوجاتی ہوجاتی ہیں کہ پھران کو کسی صدکی پرواہ نہیں ہوتی، بس جن سے محبت اور تعلق قائم ہوگیا اب ان کے اعدر کوئی عیب نظر نہیں آتا اور اب دن رات کھاتا چیا ان کے ساتھ ہے، افسان بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، چلنا پھرنا ان کے ساتھ ہے، ہرکام ان کے ساتھ ہے، اور دن رات ان کی تعریف کے گن گائے اور دن رات ان کی تعریف کے گن گائے جارہ ون رات ان کی تعریف کے گن گائے جارہ ہوں ہوا کہ دوشی ٹوٹ گئ، اب وہ دوشی ایک ٹوئی کہ جارہ ہیں۔ لیکن اچائی معلوم ہوا کہ دوشی ٹوٹ گئ، اب وہ دوشی ایک ٹوئی کہ جارہ ہیں۔ لیکن واچائک معلوم ہوا کہ دوشی ٹوٹ گئ، اب وہ دوشی ایک ٹوئی کہ جارہ ہیں، ایک دو سرے کا نام اب ایک دو سرے کا نام

سنے کے روادار نہیں، اب ان کے اعد ایک اچمائی بھی نظر نہیں آئی بلکہ اب ان کی برائیاں شروع ہو گئیں۔ یہ انتہا پندی اور یہ اعتدال سے باہر جانا شریعت کا تقاضہ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ یہ تعلیم دی ہے کہ محبت بھی اعتدال سے کرو اور اگر بنض ہے تو وہ بھی اعتدال سے رکھو، کسی بھی چڑکو مدسے آگے نہ بڑھاؤ۔

#### دوستی کے لائق ایک ذات

یاد رکھو، اول تو دوستی اور محبّت جس چیز کا نام ہے، یہ دنیا کی مخلوق میں حقیقی اور صحیح معنی میں تو ہے بی نہیں، اصل دوستی اور محبّت کے لائن تو صرف ایک بی ذات ہے اور وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ دل میں بٹھانے کے لائن کہ جس کی محبّت دل میں محس جائے وہ تو ایک بی ذات ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی نے انسان کے جسم میں جو دل بنایا ہے وہ صرف اپنے لئے بی بنایا ہے، یہ انہی کی بجلی گاہ ہے اور جسم میں جو دل بنایا ہے وہ صرف اپنے لئے بی بنایا ہے، یہ انہی کی بجلی گاہ ہے اور انہی کے لئے بنا کہ وہ دل پر قبضہ انہی کے لئے بنا ہے۔ اب اس دل میں کسی اور کو اس طرح بٹھانا کہ وہ دل پر قبضہ جمالے، یہ کسی مؤمن کے لئے مناسب نہیں، کونکہ دوستی کے لائق تو ایک بی

## حفزت صديق اكبر" ايك تيخ دوست

اگر اس کائنات میں کوئی شخص کسی کا بچا دوست ہوسکتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند سے بڑھ کر اور کون ہوسکتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا تعلق جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند نے بھایا اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ کوئی دو سرا شخص یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں ان جیسی دوستی کر سکتا ہوں، ہر ہر مرطے پر آپ کو آنمایا گیا گر آپ کھرے نظے۔ پہلے دن سے جب آپ حضور اقدس مرطے پر آپ کو آنمایا گیا گر آپ کھرے نظے۔ پہلے دن سے جب آپ حضور اقدس

صلی الله علیه وسلم پر آمناً و حدّقنا کهدکر ایمان لائے تھے، ساری عمراس تعدیق اور ایمان میں ذرّہ برابر کمی تزلزل نہیں آیا۔

#### غارِ ثور كاواقعه

غارِ ثور میں آپ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھ، جس کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا اذھما فی الغار اذیقول نصاحبہ لاتحزن ان الله معنا لیعنی وہ دونوں غار میں تھ تو وہ اپنے ساتھ سے فرمارے تھ کہ آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ جب غار کے اندر وافل ہوئے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وافل ہوئے تاکہ غار کو صاف فرمائیں اور غار کے اندر سانپ بچھو اور زمرسیلے جانوروں کے جو بل ہیں ان کو بند فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے کبڑے ختم ہوگے وائر سوراخ باتی رہ گئے تو آپ نے اپنے باؤں کی ایری سے سوراخوں کو بند فرمایا۔ اور سوراخ باتی رہ گئے تو آپ نے اپنے باؤں کی ایری سے سوراخوں کو بند فرمایا۔

#### هجرت كاليك واقعه

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بجرت کے سنر میں سے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند نے آپ کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار دیکھے، آپ کہیں سے دودھ نے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں اللہ علیہ والماکہ اس وقت آپ خود بھی بھوک سے سے روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بی لیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اس کو بیان کرتے ہوئے قربایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بال طرح دودھ بیا کہ میں سیراب ہوگیا۔ یعنی دودھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا لیکن سیراب میں ہوگیا۔ البذا دوسی اور ایثار و قربائی کا جو مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا وہ دنیا میں کوئی دو سرا

#### فخص بیش نہیں کرسکتا۔

#### دوستی اللہ کے ساتھ خاص ہے

لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

﴿ لُوكنت متخدا خليلا لاتخذت ابابكو خليلا ﴾ (بخارى شريف، كتاب الفضاكل، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:

لو كنت متخذا خليلا)

یعن اگر میں اس دنیا میں کسی کو بچا دوست بناتا تو "ابو بکر" کو بناتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی دوست بنایا نہیں، اس لئے کہ اس دنیا میں حقیقی معنی کا دوست بنایا نہیں ہے، یہ دوستی تو صرف اللہ جل شانۂ کے ساتھ مخصوص بنے کے لائق کوئی نہیں ہے، یہ دوستی تو صرف اللہ جل شانۂ کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ ایسی دوستی جو انسان کے دل پر قبضہ جمالے کہ جو دہ کیے دہ کرے اور پھر انسان کا دل اس کے تابع ہوجائے، یہ دوستی اللہ کے سواکسی اور کے ساتھ زیبا

# دوستی اللہ کی دوستی کے تابع ہونی جاہئے

البتہ دنیا کے اندر جو دوستی ہوگی وہ اللہ کی محبت اور دوستی کے تابع ہوگ۔ چنانچہ دوستی کے اندر جو دوستی ہوگ۔ چنانچہ دوست کے کہنے کی وجہ سے گناہ نہیں کیا جائے گا، دوستی کی مدیس محصیت ادر نافرمانی نہیں ہوگی۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں تمام دوستیاں اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے تابع ہوئی چاہئیں۔

### مخلص دوستنول كافقدان

دوسرى بات يد ہے كه اس دنيا ميں ايسا دوست ملكا بى كبال ہے جس كى دوستى

اللہ کی دو تی کے تابع ہو، تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کے باوجود بھی الیا دوست نہیں ملا جس کو صحیح معنی میں دوست کہہ سکیں اور جس کی دوستی اللہ کی دوستی کے تابع ہو اور جو کڑی آزمائش کے وقت پھا نظے۔ ایسا دوست بڑی مشکل سے ملا ہے، قسمت والے کو بی ایسا دوست ملا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجھ شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب میرے دوسرے بڑے بھائی صاحبان اپنے دوست وستوں کا ذکر کرتے تو والد صاحب ان سے فرماتے کہ تمہارے دنیا میں بہت دوست ورست ہیں، ساٹھ سال عمر ہوگئ ہمیں تو کوئی دوست نہیں طا،ساری عمر میں صرف ڈیڑھ دوست نہیں طا،ساری عمر میں صرف ڈیڑھ دوست طا، ایک پورا اور ایک آدھا، گر تمہیں بہت دوست مل جاتے ہیں۔ لہذا دوست بہت کم ملا ہے۔

بہرحال، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنا کر بھی دوست بناؤ تو اس دوستی کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرو کہ وہ دوستی حدود سے تجاوز نہ کرے، بس وہ دوستی ایک حد کے اندر رہے، یہ نہ ہو کہ جب دوستی ہوگئی تو اب مجے سے لے کر شام تک ہر دفت ای کے ساتھ انھنا بیضنا ہے اور ای کے ساتھ کھانا بینا ہے، اور اب اپنی ہر دفت ای کے ساتھ واربی ہے، اگر کل کو راز بھی اس پر ظاہر کئے جارہے ہیں، اپنی ہر بات اس سے کہی جاربی ہے، اگر کل کو دوستی ختم ہوگئی تو چونکہ تم نے اپنی سارے راز اس پر ظاہر کردیئے ہیں، اب وہ تمہارے راز اس پر ظاہر کردیئے ہیں، اب وہ تمہارے راز اس پر ظاہر کردیئے ہیں، اب وہ تمہارے راز ہی حدود سے تجاوز کرجائے۔

# دشنني مين اعتدال

ای طرح اگر کس کے ساتھ وشنی ہے اور کس سے تعلقات اجھے نہیں ہیں تو یہ ند ہو کہ اس کے اندر ہروقت ند ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہروقت کیڑے لکاش کے جارہے ہیں۔ ارب کیڑے لکاش کے جارہے ہیں۔ ارب

بمائی! اگر کوئی آدی بڑا ہوگا تو اللہ تعالی نے اس کے اندر اچھائی بھی رکھی ہوگی، ایسا ند ہو کہ عداوت کی وجہ سے تم اس کی اچھائیوں کو بھی نظر انداز کرتے بطے جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔

﴿ لايجرمنكم شنان قوم على ان لاتعدلوا ﴾ (سرية المأمه. ٨)

یعنی کمی قوم کے ساتھ عدادت تہیں اس بات پر آبادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انساف نہ کرد۔ بیٹک اس کے ساتھ تمہاری دھنی ہے، لیکن اس دھنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی اچھائی کا بھی اعتراف نہ کیا جائے، بلکہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی اچھائی کا اعتراف کرنا چاہئے۔ لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عام طور پر ہمارے پیش نظر نہیں رہتا، اس لئے محبوں میں بھی حدود سے تجاوز ہوجاتا ہے۔ اور بغض اور عداوت میں بھی حدود سے تجاوز ہوجاتا ہے۔

### حجاج بن يوسف كي غيبت

 خون كابدلد ليس كے تو تم اس كى جو غيبت كردے ہو يا بہتان باندھ رہے ہو تو اس كا بدلد اللہ تعلق تم سے ليس كے بيد نہيں كہ جو شخص بدنام ہوگيا تو اس كى بدناى كے بيت نہيں اس پر بہتان باندھتے بيلے جاؤ اور نتیج میں اس پر بہتان باندھتے بيلے جاؤ اور اس كى غيبت كرتے بيلے جاؤ - لہذا عدادت اور وشنى بھى اعتدال كے ساتھ كرو اور محبت بھى اعتدال كے ساتھ كرو اور محبت بھى اعتدال كے ساتھ كرو اور محبت بھى اعتدال كے ساتھ كرو اور

#### ہمارے ملک کی سیاسی فضا کا حال

آج کل ہمارے بہاں جو سیای فضا ہے، اس سیای فضا کا طال یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تعلق ہوگئ تو اس کو اس طرح بانس پر چڑھاتے ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور اگر دو سرا شخص کوئی عیب بنظر نہیں آتا، اور اگر دو سرا شخص کوئی عیب بیان کرے تو اس کا سنتا گوارہ نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں یہ رائے قائم کرئی جاتی ہ معموم عن الخطاء ہے۔ اور جب اس سے سیای دشنی ہوجاتی ہے تو اب اس کے اندر کوئی اچھائی ہی نظر نہیں آتی۔ دونوں جگہ پر صدود سے تجاوز ہورہا ہے، اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ بار بار عرض کر تا رہتا ہوں کہ صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے۔ بیسا کہ بار بار عرض کر تا رہتا ہوں کہ صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے۔ بیسا کہ بار بار عرض کر تا رہتا ہوں کہ صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے۔ بیک دین کا حقد ہے کہ محبت کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو اور بغض رکھو تو اعتدال کے ساتھ کرہ اور بغض رکھو تو اعتدال کے ساتھ کرہ اور بغض رکھو تو اعتدال کے ساتھ کرہ اور بغض رکھو تو عکمران، نیہ سیای لیڈر اور رہنما جو ہیں، ان کے ساتھ تعلق بھی باعرت فاصلے کے ساتھ تعلق بھی باعرت فاصلے کے ساتھ تو ہو، یہ نہ ہو کہ جب ان کے ساتھ تعلق بھی مدے متجاوز ہورہا ہے۔

### قاضى بكاربن قتيبه كاسبق آموزواقعه

ایک قاضی گزرے ہیں قاضی بگار بن قتید رحمۃ اللہ علید، یہ بڑے درجے کے عقد میں سے ہیں۔ دنی مدارس میں حدیث کی کتاب "طحاوی شریف" پڑھائی جاتی

ہے اس کے مصنف ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے استاذ ہیں۔ ان کے استاذ ہیں۔ ان ک زمانے ہیں جو بادشاہ تھا وہ ان پر مہریان ہوگیا، اور ایبا مہریان ہوگیا کہ ہر معاطے ہیں ان کو بلایا جارہا ہے، ہر دعوت ہیں ان کو بلایا جارہا ہے، ہر دعوت ہیں ان کو بلایا جارہا ہے، ہر دعوت ہیں ان کو بلایا جارہا ہے، حتیٰ کہ ان کو پوزے لحک کا قاضی بنادیا۔ اور آب سارے انسیلے ان کو بلایا جارہا آن کے پاس آدہ ہیں، دن رات بادشاہ کے ساتھ اٹھنا پیٹمنا ہے، جو سفارش کرتے ہیں بادشاہ ان کی سفارش کو قبول کرلیتا ہے۔ ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ اپنا قضا کا کام بھی کرتے رہے اور جو مناسب مشورہ ہوتا وہ بادشاہ کو دیدیا کرتے ہے۔

چونکہ وہ تو عالم اور قاضی سے، بادشاہ کے غلام تو نہیں سے، تو ایک مرتبہ بادشاہ نے غلط کام کردیا، قاضی صاحب نے فتوی دیدیا کہ بادشاہ کا یہ کام غلط ہے اور درست نہیں ہے، اور یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ اب بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے کہ جم اتن عرصے تک ان کو کھلاتے پاتے رہے، ان کو بدی تھے دیتے رہے اور ان کی سفارش قبول کرتے رہے اور اب انہوں نے مارے طاف بی فتوی دیدیا۔ چنانچہ فوراً ان کو قاضی کے عہدے سے معزول کردیا۔ یہ دنیاوی بادشاہ بڑے تک ظرف ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے تی نظر آتے ہیں لیکن کم ظرف ہوتے ہیں، تو صرف یہ نہیں کیا کہ ان کو قضا کے عہدے سے معزول کردیا بلکہ ان کے پاس اپنا قاصد جمیجا كه جاكر ان سے كبوكه جم نے آج تك حبيس جتنے بدي تحف دي جي وہ سب والیس کرون اس لئے کہ اب تم نے جاری مرضی کے خلاف کام شروع کردیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کئی سالوں کے وہ مرایا، مجمی کچھ دیا ہوگا، مجمی کچھ جمیعا ہوگا، لیکن جب بادشاہ کا وہ آدمی آیا تو آپ اس آدمی کو اپنے گھرکے اندر ایک کمزے ہیں لے گئے اور ایک الماری کا تالہ کھولا تو وہ پوری الماری تھیلیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے اس قاصد سے کہا کہ تہارے باوشاہ کے پاس سے جو تھے کی تھیلیاں آتی تھیں وہ سب اس الماری کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور ان تھیلیوں پر جو جر گل مھی

وہ مبر بھی اہمی تک نہیں نوئی، یہ ساری تعلیاں اٹھاکر لے جاؤ۔ اس لئے کہ جس دن بادشاہ سے تعلق قائم ہوا، المحمداللہ ای دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ از شاد ذہن جل تھا کہ "احبب حبیبک ھونا ما عسلی ان بکون بغیضک یوماما" اور ججے اندازہ تھا کہ شامیہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ ججے یہ سارے تخف والیس کرنے پڑیں گے۔ المحمداللہ بادشاہ کے دیے ہوئے ہدیے اور تحفوں میں سے ایک ذرہ بھی آج تک اپ استعال میں نہیں لایا۔ یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاہ پر عمل کا صحیح نمونہ۔ یہ نہیں کہ جب دوستی ہوگی تو اب ہر طرح کا فائدہ افغیا جارہا ہے اور جب دشنی ہوئی تو اب پریٹانی اور شرمندگی ہوری ہے۔ اللہ نظالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آئین

#### یہ دعاکرتے رہو

#### اگر محبت حدے بڑھ جائے تو یہ دعاکرو

اگر کسی ہے مجت ہو اور یہ محسوس ہو کہ یہ مجت حد ہے بڑھ رہی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رہوع کرو کہ یا اللہ ایہ مجت آپ نے میرے دل میں ڈالی ہے لیکن یہ مجت حد ہے بڑھتی جاری ہے، اے اللہ ایس ایبا نہ ہو کہ میں کسی فتنے میں مبلا ہوجاؤں۔ اے اللہ این رحمت ہے جھے فتنے میں جبلا ہونے ہے محفوظ رکھے۔ اور پھر اپنے اختیاری طرز عمل میں بھی بھشہ احتیاط ہے کام لو۔ جو آج کا دوست ہو ہ کل کا دشمن بھی ہوسکتا ہے، کل تک تو ہر وقت ساتھ المنا بیشنا تھا، ساتھ کھانا پینا تھا، اور آج یہ نوبت نہیں آئی گھا، اور آج یہ نوبت نہیں آئی کہ صورت دیکھنے کے روادار نہیں۔ یہ نوبت نہیں آئی چاہئے، اور اگر آئے تو اس کی طرف ہے آئے، تمہاری طرف ہے نہ آئے۔ بہرحال، دوسی کے بارے میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، بہرحال، دوسی کے بارے میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ایک تلقین الی ہے کہ اگر ہم ان کو پنے بائدھ لیس تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔

### دوستی کے متیج میں گناہ

بیا او قات ان دوستیوں کے نیتج میں ہم گناہ کے اندر مبتلا ہوجاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ دوست ہے اگر اس کی بات ہم نے نہ مانی تو اس کا دل ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے دل ٹوٹے کے نتیج میں شریعت ٹوٹ جائے تو اس کی پرواہ نہیں۔ حالانکہ شریعت کو ٹوٹے سے بچانا دل کو ٹوٹے سے بچانے سے مقدم ہے بشرطیکہ شریعت میں سخجائش ہو تو اس بشرطیکہ شریعت کے اندر گنجائش ہو تو اس صورت میں بیشک یہ تھم ہے کہ مسلمان کا دل رکھنا چاہئے اور حتی الامکان ول نہ تو زنا چاہئے، کونکہ یہ بھی عبادت ہے۔

#### و غلو " ہے بحیس

حضرت مكيم الاتمت مولانا اشرف على صاحب تقانوى رحمة الله عليه اس صديث كو نقل كرنے كے بعد ارشاد فرماتے بيں كه اس صديث بيس معاطات كے اندر "فاو" كرنے كى ممانعت ہے۔ كى بھى معاطے بيس فلو نہ ہو، نه تعلقات بيس اور نه بى معاطات بيس۔ اور فلو كے معنیٰ بيس "حد سے بڑھنا" كسى بھى معاطے بيس انسان صد معاطات بيس۔ اور فلو كے معنیٰ بيس "حد سے بڑھنا" كسى بھى معاطے بيس انسان صد سے نه بڑھے بلكہ مناسب حد كے اندر رہے۔ الله تعالیٰ جھے اور آپ سب كو اس حديث پر عمل كرنے كى تونيق عطافرات، آبين

وآحردعواناان الحمدلله ربالعالمين





مقام خطاب: جامع مجدبیت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات و جلد نمبره ۱۰

# لِسُمِ اللَّهِ الرَّكْ فِي الرَّحْ فِي

# تعلقات كونبهائين

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا۔

#### اما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطُن الرجيم-بسم الله الرحمُن الرحيم عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء ت عجوز الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: كيف انتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بابى انت وامى يا رسول الله افلما خرجت قلت: يا رسول الله ا تقبل هذه العجوز هذا الاقبال؟ فقال: يا عائشة اانها كانت تاتينا زمان خديجة وان حسن العهد من الايمان (يهم في شعب الايمان)

#### خلاصه حديث

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں ایک عمر رسیدہ فاتون آئیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا اکرام اور استقبال کیا، ان کو حزّت کے ساتھ بھایا، ان کی بڑی فاطر تواضع کی اور ان کی خبرت وریافت کی۔ جب وہ فاتون چلی کئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے ہو چھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے ان فاتون کے لئے بہت اکرام اور اجتمام فرمایا۔ یہ کون فاتون تھیں؟ جواب میں حضور فاتون کے گئے بہت اکرام اور اجتمام فرمایا۔ یہ کون فاتون تھیں؟ جواب میں حضور

اقدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ﴿ انهاكانت تانينا زمان خديدة ﴾ يه خاتون اس وقت مارے كمر آياكر تى تھيں جب حفرت خديج حيات تھيں، حفرت خديج دين كي سبيلي تھيں، حضرت خديج دين كي سبيلي تھيں، اس كے ميں في الله تعالى على الله على الله على الله على الله على الكرام كيا۔ پھر فرمايا:

﴿ان حسن العهد من الايمان

ینی کس کے ساتھ اچھی طرح نباہ کرنا بھی ایمان کا ایک حقہ ہے۔

#### تعلقات بھانے کی کوشش کرے

لین مؤمن کا کام یہ ہے کہ جب اس کا کسی کے ساتھ تعلّق قائم ہو تو اب حتی
الامکان اپنی طرف سے اس تعلّق کو نہ توڑے، بلکہ اس کو نبھاتا رہے، چاہے طبیعت
پر نبھانے کی وجہ سے گرانی بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کو نبھاتا رہے، اور اس تعلّق کو بدھڑگ پر ختم نہ کرے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کرے کہ اگر کسی کے ساتھ تمہاری مناسبت نہیں ہے تو اس کے ساتھ اٹھنا پیشنا زیادہ نہ کرے، لیکن ایبا تعلّق ختم کرنا کہ اب بول چال بھی بند، اور علیک سلیک بھی ختم، لمنا جلنا بھی ختم، ایک مؤمن کے ساتے یہ بات مناسب نہیں،

# اینے گزرے ہوئے عزیزوں کے متعلقین سے نباہ

اس مدیث میں ہمارے گے دو سبق ہیں۔ بہلا سبق یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے تعلق والوں سے نباہ کرنا چاہئے بلکہ اپنے وہ عزیز جو پہلے گزر چکے ہیں، مثلاً ماں باب ہیں یا بیوی ہے، تو ان کے اہل تعلق سے بھی نباہ کرنا چاہئے۔ مدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکر عرض کیا کہ حضور میرے والد صاحب کا انتقال ہوچکا ہے اور میری طبیت پر اس بات کا اڑ ہے کہ میں ذندگی میں ان کی خدمت نہیں کرسکا اور ان کی

قدر نه كرسكا اور جيسے حقوق اوا كرنا چاہئے تھے اس طرح حقوق اوا نه كرسكا۔ (جو لوگ زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کرتے اکثر ان کے دلوں میں اس فتم کی حسرت بیدا ہوتی ہے۔ ای طرح ان صاحب کے دل میں بھی اس کی حسرت تھی، اس لئے عرض کیا کہ میرے دل میں اس کی شدید حسرت ہے اور اثر ہے) اب میں کیا کروں۔ جواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم یہ کرو کہ تہمارے والد ك جو دوست احباب بي اورجو ال ك تعلّق والله اور ال ك قرابت دار بي، تم ان کے ماتھ حسن سلوک کرو، اس کے نتیج میں تمہارے والد کی روح خوش ہوگی، اور تم نے اپنے والد کے اگرام اور حسن سلوک میں جو کو تاہی کی ہے، انشاء اللہ، الله تعالى كسى ندكسى ورج من اس كى خاتى قراوس ك- لبذا والدين اور الل تعلقات کے انتقال کے بعد ان کے اہل تعلقات سے نباہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوك كرنا اور ان سے ملتے جلتے رہتا ہے مجى ايمان كا ايك حصة ہے۔ يد نہيں كه جو آدی مرکباتو وہ اینے اہل تعلقات کو بھی ساتھ لے کیا بلکہ اس کے اہل تعلقات تو ونیا میں موجود ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھئے ا حفرت فدیجہ رضی الله تعالى عنها كو انتقال ہوئے بہت عرصہ گزر چكا تفاليكن اس كے باوجود حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کا اکرام فرمایا۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں آتا ے کہ آپ معرت فدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنها کی سیلیوں کے یاس مدے تف بيم كرتے تے، صرف اس وجد ے كد ان كا تعلّق حضرت فد يجد رضى الله تعالى عنباے تفااور یہ ان کی سہلیاں تھیں۔

# تعلق كونجمانا سنت

اس مدیث یں دو سرا سیق وہ ہے جو مدیث کے الفاظ "حسن العهد" کے معلوم ہورہا ہے۔ "حسن العهد" کے معنی ہیں، اچھی طرح نباہ کرنا، یعنی بیب ایک مرتبہ کس سے تعلق قائم ہوگیا تو حتی الامکان اس تعلق کو نبھاؤ اور جب تک ہوسکے اپنی طرف سے اس کو توڑنے سے پربیز کرد۔ بالغرض اگر اس کی طرف

ے جہیں تکلیفیں بھی پہنچ رہی ہیں تو یہ سمجھو کہ دو سرے کے ساتھ تعلّق کو نبعانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنّت ہے، پھر شنّت اور عباوت سمجھ کر اس تعلّق کو نبعاؤ۔

#### خود ميرا ايك واقعه

میرے والد ماجد حفرت مولانا منتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیہ کے الل تعلقات میں ایک صاحب تھے، ویسے تو وہ بڑے نیک آوی تھے۔ لیکن بعض لوگوں کی اعتراض کرنے کی طبیعت ہوتی ہے، وہ جب بھی کسی سے ملیں مجے تو اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض کردیں کے اور کوئی طعنہ مار دیں گے، کوئی شکایت کردیں گے۔ بعض لوگوں کا ایما مزاج ہوتا ہے۔ ان صاحب کا بھی ایما بی مزاج تھا، چنانچہ لوگ اس معاملے میں ان سے پریثان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے این اس عادت ك مطابق خود ميرب ساتھ الى بات كى كدوه ميرى برداشت سے باہر ہوگئى، وہ بات میرے کئے ناقابل برداشت تھی۔ اس دفت تو میں اس بات کو لی گیا۔ میرے دماغ میں اس وقت یہ بات آئی کہ یہ صاحب پکھ اینے مرتبے اور پکھ اینے مال و دولت كے محمد من وو مرول كو حقير سجعة بي، اور اى وجد سے انہوں نے مجھ سے الى بات کی ہے۔ چنانچہ محروالی آکریس نے ایک تیز خط لکھا اور اس خط میں یہ بات بھی لکھ دی کہ آپ کے مزاج میں یہ بات ہے، جس کے نتیج میں لوگوں کو آپ ے شکانیں رہتی ہیں۔ اور اب آج آپ نے میرے ساتھ جو روتہ اختیار کیا، یہ میرے لئے ناقال برداشت ہے۔ اس لئے اب آئندہ میں آپ سے تعلّق نہیں رکھنا

#### ہاں۔ یہ طاعت ای طرف سے تعلق مت توڑو

لیکن چونک الحمدالله میری عادت به محمی که جب مجمی کوئی الی بات سامنے آتی تو حضرت والد صاحب رخمة الله علیه کی خدمت میں ضرور پیش کرویتا تھا۔ چنانچہ وہ خط لکھ کر حضرت والد صاحب قدس الله سره کی خدمت میں پیش کیا اور ان کو سارا

قضہ بھی سایا کہ یہ بات ہوئی اور انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، اور اب یہ بات میری برداشت سے باہر ہوگئ ہے۔ چونکہ اس وقت میری طبیعت میں بیجان اور اشتعال قا، اس لئے والد صاحب نے اس وقت تو وہ خط لے کر رکھ لیا اور فرمایا کہ اچھا پھر کی وقت بات کریں گے۔ یہ کہ کر ٹلاویا۔ جب پورا ایک دن گزر گیا تو حضرت والد صاحب نے بھے بلایا اور فرمایا کہ تمہارا خط رکھا ہوا ہے اور میں نے بڑھ لیا ہو، اس خط ان کو بھیج کر تعلقات ختم کردیں۔ اس وقت حضرت والد صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی سے تعلق تو ثرتا ایسا کام ہے کہ جب چاہو کراو، اس میں کسی کے انتظار کی یا وقت کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی لیا چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن تعلق جو ثرنا ایسا کام ہے کہ جب چاہو کراو، اس میں کرنا پڑتا۔ لیکن تعلق جو ثرنا ایسا کام ہے جو ہر وقت نہیں کیا جاسکا۔ لہذا تہیں اس کی جلدی کیا ہے تعلق جو ثرنا ایسا کام ہے جو ہر وقت نہیں کیا جاسکا۔ لہذا تہیں اس کی جلدی کیا ہے تعلق جو ثرنا ایسا کام ہے جو ہر وقت نہیں کیا جاسکا۔ لہذا تہیں اس کی جلدی کیا ہے تعلق جو ثرنا ایسا کام ہے جو ہر وقت نہیں کیا جاسکا۔ لہذا تہیں اس کی جلدی کیا ہے تعلق جو ثرنا ایسا کام ہے جو ہر وقت نہیں کیا جاسکا۔ لہذا تہیں اس کی جلدی کیا ہے تعلق حوث کا دل نہیں چاہتا تو ان کے پاس مت جاؤ، لیکن اس طرح خط لکھ کر با قاعدہ قطع تعلق کر لینا تو یہ اپنی طرف سے تعلق ختم کرنے کی بات ہوئی۔

# تعلّق توڑنا آسان ہے جوڑنامشکل ہے

پر فرمایا کہ: تعلق الی چیز ہے کہ جب ایک مرتبہ قائم ہوجائے تو حتی الامکان اس تعلق کو جماؤ۔ تعلق کو توڑنا آسان ہے جوڑنا مشکل ہے۔ اگر تہماری طبیعت ان کے ساتھ نہیں لمتی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تم صبح و شام ان کے پاس جایا کرو بلکہ طبیعت نہیں ملتی تو مت جاؤ، لیکن جب تعلق قائم ہے تو اپی طرف سے قطع کرنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر ایک دو سرا خط نکل کر دکھایا جو خود لکھا تھا اور فرمایا کہ اب شل سے یہ دو سرا خط لکھا ہے، اس خط کو پڑھو اور اپنے خط کو پڑھو، تمہمارا خط تعلقات کو ختم کرنے والا ہے، اور میرا خط پڑھو، میرے خط کے اندر بھی شکایت کا اظہار ہوگیا اور یہ بات بھی اس میں آئی کہ ان کا یہ طریقہ اور رویہ تہمیں تاگوار ہوا، معالے کی بات بوری آئی لیکن اس خط نے تعلقات کو ختم نہیں کیا۔ چنانچہ وہ خط معالے کی بات بوری آئی لیکن اس خط نے تعلقات کو ختم نہیں کیا۔ چنانچہ وہ خط

کے کر میں نے پڑھا تو میرے خط میں اور حضرت کے خط میں زمین و آسان کا فرق ما۔ ہم نے اپنے جذبات اور اشتعال میں آکروہ خط لکھ دیا تھا اور انہوں نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت کے مطابق بات بھانے کے لئے اس طرح خط لکھا کہ شکامت اپنی جگہ ہوگئ اور ان کے جس طرز عمل سے ناگواری ہوئی تھی، اس کا بھی اظہار ہوگیا کہ آپ کی ہے بات ہمیں پہند نہیں آئی۔ لیکن آئندہ کے لئے قطع تعلق کی جو بات مھی وہ اس میں سے کاٹ دی۔

پر فرایا: دیکمویہ پُرانے تعلقات ہیں اور ان صاحب سے تعلق میرا اپناذاتی تعلق میرا اپناذاتی تعلق میرا اپناذاتی تعلق میرا اپناذاتی تعلق میں مہد ہارے والد صاحب کے وقت سے یہ تعلق چلا آرہا ہے۔ ان کے والد صاحب کا تعلق تھا۔ اب استے پرانے تعلق کو ایک لمح میں کاٹ کر ختم کرویتا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔

#### عمارت ڈھانا آسان ہے

بہرمال، حضرت والد صاحب نے بیہ جملہ جو ارشاد فرمایا تھا کہ تعلقات کو توڑنا آسان ہے جو ژنا مشکل ہے۔ بیہ ایسا جملہ فرمادیا کہ آج بیہ جملہ دل پر نقش ہے۔ ایک عمارت کو کلماڑے سے ڈھادو، وہ عمارت دو دن کے ایک عمارت کو کلماڑے سے ڈھادو، وہ عمارت دو دن کے اندر ختم ہوجائے گی۔ لیکن جب تقیر کرنے لگو کے تو اس جن کئی سال خرچ ہوجائی گے۔ لہذا کوئی بھی تعلق ہو اس کو تو ژنا آسان ہے جو ژنا مشکل ہے۔ اس لئے تعلق تو رئے کے لئے پہلے ہزار مرتبہ سوچو۔ اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حسن العہد من الابھان کی اچھی طرح جماؤ کرنا یہ ایمان کا تقاضہ ہے۔

# اگر تعلقات سے تکلیف پنچ تو

فرض کریں کہ اگر آپ کو تعلق کی وجہ سے دو مرے سے تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو یہ سوچو کہ تمہیں جتنی تکلیفیں پنچیں گی، تمہارے درجات میں اتا ہی اضافہ

ہوگا، تہمارے تواب میں اضافہ ہوگا۔ اس کے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مؤمن کو ایک کانا بھی چیمتا ہے تو وہ کانا اس کے تواب اور اس کے ورجات میں اضافہ کرتا ہے۔ لہذا اگر کسی سے تہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے اور تم اس پر مبر کررہ ہو تو اس مبر کا تواب تمہیں مل رہا ہے، اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ان حسن المعهد من الایمان پر عمل اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ان حسن المعهد من الایمان پر عمل کرنے کی نیت ہے تو اس صورت میں اتباع شنت کا اور زیادہ تواب تمہیں مل رہا

## تکالیف پر صبر کرنے کابدلہ

لہذا بہاں ہو تکلیفیں تہیں پہنچ رہی ہیں وہ اس دنیا میں رہ جائیں گی، یہ تو تعوری دیر اور تموڑے دفت کی ہیں لیکن اس کاجو اجر و تواب تم اپنی قبر میں سیٹ کرنے جاؤ کے اور جو اجر و تواب اللہ تعالی تہیں آ ٹرت میں عطا فرائیں گے، وہ اجر و ثواب اللہ ان تکلیفوں کے مقالم میں اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے سائنے ان تکلیفوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوگ ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوگ ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جب اللہ تعالی قیامت کے روز مبر کرنے والوں کو اپنی رحموں سے نوازیں کے اور ان کو مبر کا صلہ عطا فرائیں گے تو جو لوگ دنیا میں آرام اور راحت سے رہ ہیں گئا گیا ہوتا اور اس پر ہم مبر کرتے اور بہیں بھی اتبابی ثواب ملتا جتنا ان لوگوں کو کاٹا گیا ہوتا اور اس پر ہم مبر کرتے اور بہیں بھی اتبابی ثواب ملتا جتنا ان لوگوں کو مل رہا ہے ۔ اس طرح نوگ حسرت کریں گے، اس لئے جو یہ تکلیفیں تموڑی بہت مل رہا ہے ۔ اس طرح نوگ حسرت کریں گے، اس لئے جو یہ تکلیفیں تموڑی بہت میں ان کو برداشت کرلو۔

# تعلّق كونباہنے كامطلب

لیکن نباہ کرنے کے معنی سمجھ لیٹا چاہئے۔ نباہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے حقوق ادا کرتے رہو ادر اس سے تعلق ختم نہ کرد۔ لیکن نباہ کرنے کے شکے دل میں

مناسبت کا پیدا ہونا اور اس کے ساتھ ول کا لگنا اور طبیعت میں کمی فتم کی الجمن کا باقی نہ رہنا ضروری نہیں۔ اور نہ یہ ضروری ہے کہ دن رات ان کے ساتھ اٹھنا بیشنا باقی رہے۔ نباہ کے لئے ان چیزوں کا باقی رکھنا ضروری نہیں بلکہ تعلقات کو باقی رکھنے کے لئے حقوق شرعیہ کی اوائیگی کافی ہے۔ لہذا آپ کو اس بات پر کوئی مجبور نہیں کر تا کہ آپ کا ول تو فلاں کے ساتھ نہیں لگنا لیکن آپ ذہرد تی اس کے ساتھ جاکر طاقات کریں۔ یا آپ کی ان کے ساتھ مناسبت نہیں ہے تو اب کوئی اس پر مجبور نہیں کر تا کہ آپ طبیعت کے خلاف ساتھ مناسبت نہیں ہے تو اب کوئی اس پر مجبور نہیں کر تا کہ آپ طبیعت کے خلاف ساتھ مناسبت نہیں ہے تو اب کوئی اس پر مجبور نہیں کر تا کہ آپ طبیعت کے خلاف ساتھ مناسبت نہیں ہو اب کوئی اس پر مجبور نہیں کر تا کہ آپ طبیعت کے خلاف ساتھ مناسبت نہیں ہو تو اب کوئی اس پر مجبور نہیں کر تا کہ آپ طبیعت کے خلاف ساتھ مناسبت نہیں اور قطع تعلق نہ ساتھ مناسبت نہیں اور قطع تعلق نہ ساتھ مناسبت نہیں۔ اس مرف ان کے بین معنی ہیں۔

# یہ سُنّت چھوڑنے کا تقیجہ ہے

بہرطال، ہمارے آپی کے تعلقات میں دن رات لڑائیاں اور جھڑے اٹھے
رہتے ہیں، وہ در حقیقت حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخت کو چھوڑنے
اور آپ کی ہدایات اور تعلیمات کو نظرانداز کرنے کا بھیجہ ہے۔ اگر ایک وہ حدیث
جو پچھلے بیان میں پڑی تھی اور ایک ہے حدیث جو آج پڑی ہے، حقیقت ہے کہ
اگر ہم ان وونوں حدیثوں کو لیے باندھ لیں اور ان کی حقیقت سمجھ لیں اور ان پ
عمل کرلیں تو ہمارے معاشرے کے بے شار جھڑے ختم ہوجا ہیں۔ وہ یہ کہ مجبت
کرو تو اعتدال سے کرو اور بعض کرو تو اعتدال سے کرو۔ شرایت کی ساری تعلیم ہے
کہ اعتدال سے کرو اور بیض کرو تو اعتدال سے کرو۔ شرایت کی ساری تعلیم ہے
کہ اعتدال سے کام لو اور ہمیں بھی حد سے متجاوز نہ ہوجاؤ۔ اور یہ کہ جب کی
سے کہ اعتدال سے کام لو اور ہمیں بھی حد سے متجاوز نہ ہوجاؤ۔ اور یہ کہ جب کی
سے تعلق قائم ہوجائے تو اس تعلق کو نباہنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی اپی رحمت
سے اور اپنے فضل و کرم سے جھے اور آپ سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی
توفیق عطافرمائے۔ آپین

وآخر دعواناان الحمد للثمرب العالمين



مقام خطاب: جامع مجدبیت المكرم

مکلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٠

# لِسِّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللْمِلْمُ الللَّهِ الللِّهِ الللَّهِ الللِّهِ الللَّهِ الللْمِلْمُ الللِّهِ اللللْمُلِمِ اللللْمُلِي اللللْمُلِمِ اللللْمُلِمِلْمُ الللِّهِ اللللْمُلِمِ اللللْمُلِي اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمِلْمُلِمِي اللللْمُلِي الللِي الللِي الللللِي اللللِي اللللِي الللِي اللللْمُلِي الللِي الللِي الللِي اللللْمُلِي الللِي الللِي

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعودبالله من بهده علیه، ونعودبالله من بهده الله فلاهادی له، ونشهدان لا اله الاالله فلاهادی له، ونشهدان لا اله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا۔

#### امايعدا

أعن المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتسبواالاموات فتوذواالاحياء الله صلى الله عليه وسلم: لاتسبواالاموات فتوذواالاحياء في الشم

#### مرنے والوں کو بُرامت کہو

حفرت مغیرہ بن شعبہ رمنی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کا انتقال ہوچکا ہے، ان کو بُرا مت کہو، اس لئے کہ مردوں کو بُرا کہنے سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوگ۔

ایک اور حدیث جو حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماے مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

> ﴿ اذكروا محاسس موتُكم وكفواعن مساويهم ﴾ (الإداؤد كتاب الادب باب في الني عن سب الموتى)

> "لینی اینے مردوں کی اچھائیاں ذکر کرود اور ان کی برائیاں ذکر کرنے سے باز رہو"۔

یہ دو حدیثیں ہیں، دونوں کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہے کہ جب کسی کا انقال ہوجائے تو انتقال کے بعد اگر اس کا ذکر کرتا ہے تو اچھائی سے ذکر کرو، بُرائی سے ذکر مت کرد۔ چاہے بظاہر اس کے اعمال کتے بھی خراب رہے ہوں، لیکن تم اس کی اچھائی کا ذکر کرد اور بُرائی کا ذکر مت کرد۔

## مرنے والے ہے معاف کرانا ممکن نہیں

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عظم تو زعدوں کے لئے بھی ہے کہ زندوں کا اس کے بیچے برائی ہے تذکرہ کرتا جائز نہیں، بلکہ زندوں کا تذکرہ بھی اچھائی ہے کرنا چاہئے، اگر برائی ہے ذکر کریں گے تو فیبت ہوجائے گی، اور فیبت حرام ہے۔ پھر ان اصادیث بیل فاص طور پر مُردوں کے بارے بیل یہ کیوں فرمایا کہ مُردوں کا ذکر برائی ہے مت کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ زندہ آدی کی فیبت بھی حرام ہے، لیکن مردہ آدی کی فیبت بھی حرام ہے، لیکن مردہ آدی کی فیبت وٹل حرام ہے، اس کی حرمت کہیں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ بین: ایک وجہ بین: ایک وجہ یہ کہ اگر کوئی شخص زندہ آدی کی فیبت کرے تو امید یہ ہے کہ جب اس ہے کی دفت طلاقات ہوگی تو اس ہے معانی مانگ لے گا اور وہ معافی کردے گا، اس طرح فیبت کرنے کا گوئی قو اس ہوجائے گا۔ کیونکہ فیبت حقوق معافی کردے ہوجائے گا۔ کیونکہ فیبت حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر صاحب حق معانی مانگنے کا کوئی العباد میں جہ ہوجائے ہوگی، اس سے معانی مانگنے کا کوئی راست نہیں، وہ تو اللہ تعانی ہوگیا، اس وجہ سے وہ گناہ معافی ہوتی نہیں راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعانی ہوگیا۔ اس وجہ سے وہ گناہ معافی ہوتی نہیں راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعانی ہوگیا۔ اس وجہ سے وہ گناہ معافی ہوتی نہیں راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعانی ہوگیا۔ اس وجہ سے وہ گناہ معافی ہوتی نہیں راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعانی ہوگیا۔ اس وجہ سے وہ گناہ معافی ہوتی نہیں کیا۔ اس لئے یہ گناہ ڈیل ہوگیا۔ اس وجہ سے وہ گناہ معافی ہوتی نہیں۔

## اللدك فيلے پراعتراض

. مرنے والے کی فیبت منع ہونے کی دو سری وجہ یہ ہے کہ اب تو وہ اللہ تعالی کے پاس پہنچ چکا ہے، اور تم اس کی جس بُرائی کا ذکر کررہے ہو، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی اس بُرائی کو معاف کردیا ہو اور اس کی مغفرت کردی ہو۔ تو اس

صورت میں اللہ تعالی نے تو معاف کردیا، اور تم اس کی بُرائی لئے بیٹے ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے فیطے پر اعتراض ہورہا ہے کہ یا اللہ! آپ نے تو اس بندے کو معاف کردیا، لیکن میں معاف نہیں کرتا، وہ تو بہت بُرا تھا۔ استغفر اللہ، یہ اور بڑا گناہ ہے۔

#### زنده اور مُرده مِس فرق

تیری وجہ یہ ہے کہ زنرہ آدمی کی "فیبت" میں بعض صور تیں ایک ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، مثلاً ایک آدمی کی عادت خراب ہونے کی جائز ہوتی ہیں، مثلاً ایک آدمی کی عادت خراب ہونے کی وجہ سے اندیشہ یہ ہے کہ لوگ اس سے دھوکہ میں مبتلا ہوجائیں کے یا وہ کسی کو تنادیا کہ دیکمواس سے ہوشیار تکلیف چہنچائے گا۔ اب اگر اس کے ہارے میں کسی کو بتادیا کہ دیکمواس سے ہوشیار رہنا اس کی یہ عادت ہے، یہ فیبت جائز ہے۔ اس لئے کہ اس کا مقصد دو سرے کو نشمان سے بچانا ہے۔ لیکن جس آدمی کا انتقال ہوگیا ہے، وہ اب کسی دو سرے کو نہ تو تکلیف جہنچا سکتا ہے۔ اور نہ دو سرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس لئے اس کی فیبت کسی ہمی وقت طال نہیں ہوسکتی۔ اس وجہ سے خاص طور پر فرمایا کہ مرنے فیبت کسی بھی وقت طال نہیں ہوسکتی۔ اس وجہ سے خاص طور پر فرمایا کہ مرنے والوں کی فیبت مت کرو۔ اور نہ بُرائی سے ان کا تذکرہ کرو۔

#### اس کی غیبت سے زندوں کو تکلیف

چوتی وجہ خود صدیث شریف بی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادی، وہ یہ کہ تم نے یہ سوچ کر مردے کی فیبت کی کہ وہ مردہ تو اب اللہ تعلق کے یہاں جاچکا ہے، میری بُرائی کرنے سے اس کو نہ تو تکلیف پنچ گ، اور نہ بی اس کو اطلاع ہوگی۔ لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ آخر اس مردے کے پچیے چاہنے والے بھی تو دنیا میں ہول گے، جب ان کو یہ پتہ چلے گاکہ امارے قلال مرنے والے قربی عرفی کر اس کو یہ بتہ جلے گاکہ امارے قلال مرنے والے قربی عرفی کی فرائی بیان کی گئی ہو واس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی۔ فرض کریں کہ عرفی کر نہ ہوگا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی۔ فرض کریں کہ آپ ہے کہی ذارہ آدی کی قیبت کرلی ہے تو آپ کے لئے یہ آسان سے کہ جاکر اس

ے معانی مانگ لیں، وہ معانی کردے گاتو بات ختم ہوجائے گ۔ لیکن اگر آپ نے کسی مردہ آدی کی غیبت کرلی تو اس غیبت ہے اس کے جتنے عزیز وا قارب، دوست احباب ہیں، ان سب کو تکلیف ہوگ ۱ ہاب تم کہاں کہاں جاکر اس کے عزیز وا قارب کو تلاش کروگ، اور یہ تحقیق کروگ کہ کس کس کو تکلیف پنجی ہے، اور پھر کس کس سے جاکر معانی ماگو گے۔ اس لئے مردے کی غیبت کرنے کی برائی بہت زیادہ شدید ہے۔ لہٰذا زندہ آدی کی غیبت تو حرام ہے ہی، لیکن مرنے والے کی غیبت اس کے حضور کے مقابلہ میں زیادہ حرام ہے، اور اس کی معانی بھی بہت مشکل ہے۔ اس لئے حضور اگرم صلی اللہ میں زیادہ حرام ہے، اور اس کی معانی بھی بہت مشکل ہے۔ اس لئے حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردول کی بُرائی بیان نہ کرو، صرف اچھائی بیان کرو۔

#### مردہ کی غیبت جائز ہونے کی صورت

صرف ایک صورت میں مردے کی برائی بیان کرنا جائز ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایش مرائی کی باتیں کرائی کی باتیں کا بین ہر جگہ کھی کہ دنیا ہے رفصت ہوگیا، اب اس کی کابیں ہر جگہ کھی کی برے جگہ کھی رہا ہے۔ لہذا اس شخص کے بارے میں لوگوں کو یہ بتانا کہ اس شخص نے عقائد کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں، وہ غلط ہیں اور محمرائی کی باتیں ہیں، تاکہ لوگ اس کی کتابیں پڑھ کر محمرائی میں جنلانہ ہوں۔ بس اس صد تک اس کی برائی بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس حد تک اس کی برائی بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس حد تک اس کے بارے میں لوگوں کو برایا جائے جس حد تک ضرورت ہو۔ لیکن اس شخص کو برا بھلا کہنا یا اس کے لئے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو گا۔ اس لئے کہ اگرچہ وہ اپنی کا میں وافل ہوجائیں، یہ عمل پھر بھی جائز نہ ہوگا۔ اس لئے کہ اگرچہ وہ اپنی کی محاف کتابوں میں محمرتے وقت اس کو اللہ تعالی کے تو بہ کی تو فیت وہ بی تو فیت وہ تو جبتی تھا، فیاریا ہو۔ لہذا اس کے لئے بڑے اور اس تو ہی وجہ ہے اللہ تعالی نے اس کو معاف فرادیا ہو۔ لہذا اس کے لئے بڑے الفاظ استعمال کرنا مشلاً یہ کہنا کہ وہ تو جبتی تھا، فرادیا ہو۔ لہذا اس کے لئے بڑے الفاظ استعمال کرنا مشلاً یہ کہنا کہ وہ تو جبتی تھا، فرادیا ہو۔ البذا اس کے لئے بڑے الفاظ استعمال کرنا مشلاً یہ کہنا کہ وہ تو جبتی تھا، فرادیا ہو۔ البذا اس کے لئے بڑے میں حائز نہیں۔ کیونکہ کسی کے جبتی ہونے یا نہ ہونے کا فرادیا ہو۔ البذا وہ تو جبتی مونے یا نہ ہونے کا

الله مرف ایک ذات کے اختیار میں ہے، وی فیصلہ کرتا ہے کہ کون جنتی ہے؟ اور کون جبتی ہے؟ اور کون جبتی ہونے کا فیصلہ کرنے والے کون ہو؟ اور تم نے اس کے اوپر جبتی ہونے کا فیصلہ کرنے والے کون ہو؟ اور تم نے اس کے بارے میں یہ کیسے فیصلہ کرلیا کہ وہ مردود تھا۔ اس فتم کے الفاظ اس کے بارے میں استعمال کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ البتہ اس نے جو محمرای پھیلائی ہے، اس کی تردید کردو کہ یہ اس کے عقائد محمراهانہ تھے، اور کوئی شخص ان عقائد سے دھوکہ میں نہ آئے۔

#### التھے تذکرہ ہے مُردے کافائدہ

لبذا جو بات حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمائي، يه ياد ركف كى ب کہ مرنے والوں کے محامن ذکر کرو اور اس کی بڑائیوں کو ذکر کرنے سے پر بیز کرو۔ اس مدیث شریف میں صرف بُرا ئیوں ہے پر ہیز کرنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرمادیا کہ اس کی اچھائیاں ذکر کرو، اس کی اچھائیاں ذکر کرنے کی ترغیب دی۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں سے اس کی حکمت یہ سی ہے کہ جب کوئی مسلمان کی مرنے والے کی کوئی اچھائی ذکر کرتا ہے، یا اس کی نیکی کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ اس مرنے والے کے حق میں ایک گواہی ہوتی ہے، اور ای گواہی کی بنیاد پر بعض او قات الله تعالی اس مرنے والے پر فضل فرادیتے ہیں کہ میرے نیک بندے تمہارے بارے میں اچھائی کی گوائی دے رہے ہیں، چلو جم حمہیں معاف کرتے ہیں۔ لبذا اجھائی کا ذکر کرنا مرنے والے کے حق میں بھی فائدہ مند ہے۔ اور جب جہاری گواہی ك نتيج من اس كو فائدہ بينج كيا، توكيا بعيد ہے كہ اللہ تعالى اس كے نتيج من تمهاري بھی مغفرت فرمادی، اور یہ فرمادیں کہ تم نے میرے ایک بندے کو فائدہ ، بنجایا البذا ہم حمیں بھی فائدہ بہنیاتے ہیں اور حمیس بھی بخش دسیتے ہیں۔ اس کئے فرمایا ۔ صرف یہ نہیں کہ مرنے والے کا برائی کے ساتھ تذکرہ مت کرو، بلکہ فرمایا کہ اس كى اچھائيال ذكر كرو، اس سے انشاء الله ان كو بھى فائدہ پنچ گا اور تمهيس بھى فائده

#### مرنے والوں کے لئے دعائیں کرو

ایک اور حدیث بھی ای مضمون کی ہے لیکن الفاظ دو سرے ہیں۔ و، یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ:

﴿لاتذكرواهلكاكمالابخير﴾

(النسائي، كتاب الجنائز، باب النمي عن ذكر العلكي الابخير)

یعن اپنے مرنے دانوں کا ذکر مت کرو گراچھائی کے ساتھ۔ اور اچھائی کے ساتھ و اس کے حق ذکر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب اس کی اچھائی ذکر کررہے ہو تو اس کے حق میں یہ دعا کرد کہ اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے اور اس پر اپنا فضل فرمائے، اللہ تعالی اس کو اپنے عذاب ہے محفوظ فرمائے۔ یہ دعائمیں ڈبل فائدہ دیں گی، ایک تو دعا کرنا بذات خود عبادت اور ثواب ہے، چاہے وہ کمی کام کے لئے بھی کرے۔ دو سرے کی مسلمان کو فائدہ پہنچانے کا اجر و ثواب بھی حاصل ہوجائے گا۔ اس لئے اس کے حق میں دعا کرنے میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعالی اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وآخر دعواناان الحمدلله رب العالمين





مقام خطاب ، جامع مجد بیت الکرم گلش اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی فطبات : جلد نمبر، ۱۰

## لِسِّمِ اللَّٰكِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ

## بحث ومباحثه اورجھوٹ

## ترك سيحيح

الحمد للله نحمده ونستعینه ونستغفره و بؤمن به وسوکل سلیه، ونعوذ بالله من شرور انفست ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا آله آلا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عنده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واضحانه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرًا حشید اسلیماً

﴿عن ابى هريرة رصى الله تعالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الكفاحة عليه وسلم الايؤمن العبد الايمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة ويترك المراء وان كان صادقا﴾ (منداح، جلد مفرسه)

#### ایمان کامل کی دو علامتیں

حضرت الوہريرة رضى الله تعالى عند ب روايت ہے كه حضور الدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: كوئى بنره اس وقت تك كامل مؤمن نہيں ہو سكتا جب سك وہ غذاتی ميں بھی جھوٹ بولنانه چھوڑے، اور بحث ومباحث نه چھوڑے، چاہے وہ حتی پر ہو۔ اس صديث ميں دو چيزيں بيان فره كيں كه جب سك آدى ان دو چيزوں كو نہيں چھوڑے گا، اس وقت سك آدى صحيح طور پر مؤمن نہيں ہو سكتا، ايك يه كه غذاتی ميں بھی جھوٹ نه بولے، اور دو سرے يه كه حق پر ہونے كے باوجود بحث ومباحث ميں نه يہ كے ومباحث ميں نه يہ كے وجود بحث

#### مٰداق میں جھوٹ بولنا

پہلی چیز جس کا اس حدیث میں تھم دیا، وہ ہے جموٹ چموڑنا، اور اس میں بھی خاص طور پر نداق میں جھوٹ بولنے کا ذکر فرمایا، اس کئے کہ بہت سے لوگ یہ سجھتے میں کہ جموت ای وقت ناجائز اور حرام ہے جب وہ سنجیدگ سے بولا جائے اور غداق یں جموث بولنا جائز ہے، چنانچہ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم نے فلال موقع پر یہ بات كبي مقى، وه تو الي نبيس مقى، تو جواب بي وه كبتا ہے كه بي تو غداق بين يه بات كبدر باتما- كوياك غداق مي جموث بولناكوني برى بات بي نبيس- حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه مؤمن اليا ہونا جائے كه اس كى زبان سے خلاف واقعہ بات نکلے بی نہیں، حی کہ خاق میں بھی نہ نکلے۔ اگر خاق اور خوش طبعی صد کے اندر مو تو اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت نے خوش طبعی اور غداق کو جائز قرار ویا ہ، بلکہ اس کی تھوڑی می ترغیب بھی دی ہے، ہرونت آدمی خٹک اور سجیدہ ہوکر بیضارے کہ اس کے منہ پر مجمی تجمع اور مسکراہث بی ند آئے، یہ بات پندیدہ نہیں۔ خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا غماق کرنا ثابت ہے، لیکن ایسالطیف نداق اور الی خوش طبی کی باتیں آپ سے منقول میں جو لطیف بھی میں اور ان میں کوئی بات خلاف واقعہ بھی نہیں۔

#### حضور على كمذاق كاايك واقعه

مدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جھے ایک اونٹ دے دیجے۔ اس زمانے میں اونٹ سب سے بڑی دولت ہوتی تھی اور مالداری کی علامت سجی جاتی تھی، جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ ہوتے تھے وہ انتابی بڑا مالدار ہوتا تھا۔ تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں او نشی کا بچہ دو نگا، ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ! میں او نشی کا بچہ لے کر کیا کروں گا، جھے تو اونٹ چاہے

جو مجھے سواری کے کام آسکے۔ آپ نے فرمایا کہ ارے جو بھی اونٹ ہوگاوہ بھی تو اونٹن کا کچہ می ہوگا۔ (مشکوة: صفح اسم

و کھیے، آپ نے مزاح فرمایا اور خوش طبعی کی بات فرمائی، لیکن حق بات کہی، کوئی جھوٹ اور خلاف واقعہ بات نہیں کہی۔

#### حضور الله كادو سراواتعه

ایک اور صدیث میں ہے کہ ایک خاتون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی جھے جنت میں داخل فرمادی، آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں داخل فرمادی، آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نبیں جنت میں بیں تو آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاتون بڑھائے کی صالت میں جنت میں نبیں جائے گی۔ (مشکوۃ: صفحہ ۲۵)

دیکھے، آپ نے ذاق فرمایا اور خوش طبعی کی بات کی، لیکن اس میں کوئی جموث اور غلط بیانی کا پہلو نہیں تھا۔ یہ نداق کرنا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخت ہے لہذا جب کوئی شخص اتباع شخت کی نیت سے نداق کرے گاتو انشاء اللہ اس پر ثواب کی بھی امید ہے۔ ہمارے بطنے بزرگ گزرے ہیں ان سب کا حال یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی خٹک نہیں تھا، ایبا خٹک کہ بت ہے بیٹے ہیں اور زبان پر کہ ان میں سے کوئی بھی خٹک نہیں تھا، ایبا خٹک کہ بت ہے بیٹے ہیں اور زبان پر خوش طبعی کی بات ہی نہیں آتی، بلکہ یہ حضرات اپنے ساتھیوں سے خوش طبعی کی اور دل گئی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور بعض بزرگ تو اس بارے میں مشہور تھے، لیکن اس خوش طبعی اور نداق میں جموث نہیں ہوتا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل فرماتے ہیں تو اس کی زبان اس طرح کردیتے ہیں کہ اس زبان پر بھی ہموٹ کی کوئی بات آتی ہی نہیں، نہ خداق میں نہ ہی سنجیدگی ہیں۔

## حضرت حافظ ضامن شهيد ٌ اور دل لگي

تھانہ بھون کے اقطاب خلاشہ مشہور ہوئے ہیں، ان جس سے ایک حضرت حافظ صامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے ورجہ کے اولیاء اللہ جس سے تھے، ان کے بارے جی بعض برگوں کا یہ مکاشف ہے کہ ۱۸۵۵ء جس اگر نروں کے خلاف جو جہاو ہوا تھا، وہ ای دولہا کی برات جانے کے لئے اللہ تعالی نے مقدر کیا تھا، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی ان کی مجلس جس جاکر بیٹھتا تو ویکھتا کہ وہاں تو ہمی نداق اور ول کی ہورہی ہے۔ جب کوئی شخص ان کے پاس جاتا تو فرماتے کہ بھائی اگر فتویل لینا ہو تو دیکھو سامنے مولانا شیخ محمد تھانوی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا جاؤ۔ اگر ذکر وادکار سیکھنا ہو اور بیعت ہونا ہو تو حضرت حاجی الداد اللہ صاحب مہاجر کی (رحمۃ اللہ علیہ) تشریف فرما ہیں، ان سے جاکر تعلق قائم کرلو، اور حقہ جینا ہو تو یاروں کے پاس علیہ) تشریف فرما ہیں، ان سے جاکر تعلق قائم کرلو، اور حقہ جینا ہو تو یاروں کے پاس آجاؤ۔ اس طرح کی دل گئی کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اس دل گئی کے پردے ہیں اپنی کیا کرتے تھے، لیکن اس دل گئی کے پردے ہیں اپنے باطن کے مقام بند کو چھیایا ہوا تھا۔

## حفرت محر بن سيرين اور قهقبے

حفرت محمد بن سيرس رحمة الله عليه جو بڑے ورج كے تابعين بين سے بين،
ان كے طالت بين ان كے بارے بين كى نے لكھا ہے كہ "كنا نسمع ضحكه
فى المسهاد وبكاء ه بالليل" لين ون كے وقت بم ان كے بننے كى آوازي سا كرتے ہے، اور ان كى مجلس بين قبقے گو نجے ہے اور دات كے وقت ان كے رونے كى آوازي آیا كرتی تھيں، الله تعالی كے حضور جب مجده ديز ہوتے تو روتے رہے كى آوازي آیا كرتی تھيں، الله تعالی كے حضور جب مجده ديز ہوتے تو روتے رہے ہے۔

#### حدیث میں خوش طبعی کی ترغیب

بہرحال، یہ نداق اپنی ذات میں برا نہیں بشرطیکہ حدود کے اندر ہو، اور آدمی ہر

وقت ہی نداق نہ کرتا رہے، بلکہ مجمعی مجمعی نداق اور ول کھی کرنی چاہئے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:

﴿روحواالقلوبساعة فساعة ﴾

یعن "اپ ولوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے آرائم ویا کرو"۔

اس کا مطلب ہے کہ آدمی سنجیدہ کاموں میں لگا ہوا ہے تو تھوڑا وقت وہ ایسا بھی نکالے جس میں آزادی سے خوش طبعی کی باتیں بھی کرنے، گویا کہ یہ بھی مطلوب ہے اور حضور الدس مسلی اللہ علیہ وسلم کی شخت ہے، لیکن اس کا خیال رہے کہ کسی بھی وقت منہ سے غلط بات نہ نکلے۔ بہرحال، جب خاق میں جھوٹ بولنا کتی بڑی بات ہوگی، اور مؤمن کی بولنے کو منع کیا گیا ہے تو شجیدگی میں جھوٹ بولنا کتی بڑی بات ہوگی، اور مؤمن کلی، بنیادی عدامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے منہ سے غلط بات نہیں تکلی، نگی، حال کہ جان پر مصیبت آجتی ہا س وقت بھی مؤمن جھوٹ سے بچتا ہے، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جان بچانے کی خاطر آگر کوئی شخص جھوٹ بھوٹ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان کے منہ پر صرح جھوٹ جدی نہیں ہوتا۔

#### حضرت ابو بكرصديق في اور جھوث سے يربيز

حفرت ابوبکر صدیتی رضی اللہ تعالی عنہ بجرت کے سفر میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ وسلم کے ساتھ جارہے ہے، مکہ کرمہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھڑنے نے، اور یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو شخص کھڑنے نے اور یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو شخص آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پھڑ کر لائے گا اس کو سو اونٹ انعام میں دے جا کمیں گے۔ آپ اندازہ لگا کی کہ کتا بڑا انعام تھا، آج بھی سو اونٹ کی قیت لاکھوں تک سے آپ اندازہ لگا کی کہ کتا بڑا انعام تھا، آج بھی سو اونٹ کی قیت لاکھوں تک پہنے جائے گی۔ اور سارا کمہ اس فکر میں تھا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کہیں ہے

کیڑ لاکس، اس حالت میں ایک شخص آپ تک پہنچ گیا، وہ شخص حفرت صداتی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جاتا تھا، لیکن آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے واقف نہیں تھا، اس نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ اب اگر صحیح بتاتے ہیں تو جان کا خطرہ ہے، اور اگر نہیں بتاتے ہیں تو غلط بیانی اور جموث ہوتا ہے، جو لوگ بچ بولنے کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے موقع پر اللہ تعالی ان کی مدد فرماتے ہیں، آپ تو "صدیق" (رضی اللہ تعالی عنہ) تھے، چنانچہ اس شخص کے سوال کے جواب میں آپ کے منہ استمام کرتے ہیں، ایس خص بخان ہے مالیہ اللہ تعالی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم واقعی رہنما ہیں اور جھے راستہ دکھلاتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم واقعی رہنما تھے اور وین کا راستہ دکھلاتے تھا، اس لئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم واقعی رہنما تھے اور وین کا راستہ دکھلاتے تھے، اور جان بھی نے گئے۔ دیکھئے! جان پر بنی ہوئی ہے، گر اس وقت بھی زبان پر صرح جھوٹ نہیں آرہا ہے، حالانکہ ایسے موقع پر جبکہ جان کا خطرہ ہو، شریعت نے جھوٹ بولئی مدی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان سے جھوٹ کا گلہ نہیں نکالا۔

#### مولانا محر قاسم صاحب نانو توی اور جھوٹ سے پر ہیز

حضرت مولانا محمر قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو وارالعلوم دیوبند کے بانی تھ، ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی کے موقع پر ان کی گرفآری کے وارنٹ نکلے ہوئے تھ، اس وقت یہ عالم تھا کہ چوراہوں پر پھانسیوں کے تیخۃ لکئے ہوئے تھ، اور جب کسی کے بارے ہیں بتہ چاتا کہ یہ جہاد میں شریک ہے، اس کو فوراً پکڑ کر چوراہ پر پھانی دے دی جاتی تھی، اس حالت میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ بھانی دے دی جاتی تھی، اس حالت میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ویوبند میں چھتے کی مجد میں تشریف فرما تھے، آپ بالکل سازہ رہے تھے، اور عام طور پر آپ تہبند اور معمولی کرتا ہینے رہتے تھے، دیکھنے میں بتہ نہیں چاتا تھا کہ آپ استے بڑے علامہ ہوں گے۔ ایک دن آپ کو گرفآد کرنے کے لئے پولیس مجد کے ایک دن آپ کو گرفآد کرنے کے لئے پولیس مجد کے ایک دن آپ کو گرفآد کرنے کے لئے پولیس میں یہ قا

کہ مولانا محد قاسم صاحب بہت بڑے علامہ ہول گے، اور آپ جبہ اور پگڑی پہنے ہوئے شان وشوکت کے ساتھ بیٹے ہول گے۔ لیکن اندر مجد میں دیکھا کہ ایک آدى لكى اور معمول كرتا ين بوت به يوليس والے يه سمج كه يه مسجد كاكوكى خادم ہے، ان سے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کہاں ہیں؟ اب آگر یہ جواب دیتے ہیں کہ میں بی ہوں تو پکڑے جاتے ہیں اور اگر کوئی اور بات کہتے ہیں تو جموث ہوجاتا ہے۔ آپ نے یہ کیا کہ جس جگہ پر کھڑے تھے اس جگہ سے ذرا سے يجي بث مح اور پر كها كه الجى تورى دير يهل تو يين شف يه جواب ديا- آپ دیکمیں کہ ایسے وقت میں جبکہ مجانی دے جانے کا خطرہ آ تکموں کے سامنے ہے، اور موت آ محصول کے سامنے رقص کردہی ہے، اس وقت مجمی صریح جموث زبان سے نیں نکالا، ای کی برکت سے اللہ تعالی نے بچالیا، اور اس پولیس کے ول میں یہ بات آئی کہ ہوسکتا ہے کہ تموڈی در پہلے بہاں ہوں کے اور اب کہیں نکل گئے۔ برحال، جموث الي چيز ہے كه ايك مؤمن تخته دار ير بھي اس كو مجمى كوارہ نہيں

## آج معاشرے میں تھلے ہوئے جھوٹ

اس کئے حتی الامکان جہاں تک ہوسکے انسان جموث نہ بولے۔ جب شریعت نے کچ بولنے کی آئی تاکید فرمائی ہے اور جھوٹ بولنے کی ممانعت فرمائی ہے، حتی کہ مُدَالَ مِن اور حالت جنگ مِن بھی جھوٹ کی ممانعت فرمائی ہے تو عام حالات مِن جموث کی اجازت کیے ہوگی؟ آجکل ممارا معاشرہ جموث سے بھر کیا ہے، ایجھے خاصے پڑھے لکھے دیندار، اور اہل اللہ سے تعلق رکھنے والے محبت یافتہ لوگ بھی مرت جھوٹ کا ار تکاب کرتے ہیں، مثلاً چھٹی لینے کے نئے جھوٹے میڈیکل مرشیقکیث بنوا رے ہیں، اور ول میں ذرا سایہ خیال مجی نہیں گزرتا کہ ہم نے جموث کا ارتکاب کیا ہے۔ تجارت میں، صنعت میں، کاروبار میں جموٹے سرٹیفکیٹ، جموٹے بیانات، جمونی کواہیاں ہوری ہیں، میہاں تک نوبت آئی ہے کہ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں "اس دنیا میں سی کے ساتھ گزارہ نہیں ہوسکتا"۔ العیاد باللہ العلی العظیم، یعن سی بولنے والا زندہ نہیں رہ سکتا، اور جب تک جھوٹ نہیں بولے گا اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ:

(الصدق ينجى والكذب يهلك

"سچائی نجات دین والی چیزے، اور جموث ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے"۔

بظاہر وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے کوئی نفع حاصل ہوجائے، لیکن انجام کار جھوٹ میں فلاح اور کامیابی نہیں، سچائی میں فلاح ہے، اللہ کا تھم ماننے میں فلاح

اس کے سچائی کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اور پھراس بارے میں بہت ی باتیں ایک ہوتی ہیں جن کو ہرایک جانا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آبکل جھوٹ کی بزاروں تسمیس نکل آئی ہیں، یہ جھوٹ مرشیقکیٹ، جھوٹ بیانات وغیرہ یہ جھوٹ کی بزرجی تسم ہے، اس میں ایجھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہرطال، اس مدیث میں ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ بندے کے ممل مؤمن ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ خاق میں بھی جھوٹ نہ پوئے۔

#### بحث ومباحث سے پرہیز کریں

دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ حق پر ہونے کے باوجود بحث ومباحث ہے پر ہین کرے۔ ہماری ذبان کی آفت "بھی ہے، کرے۔ ہماری ذبان کی آفق میں ہے ایک بڑی آفت "بحث ومباحث" بھی ہے، لوگوں کو اس کا بڑا ذوق ہے، جہال چند افراد کی مجلس جی اور کوئی موضوع نکلا، بس پھر اس موضوع پر بحث ومباحث شروع ہوگیا۔ وہ مباحث بھی الی فضول باتوں کا جن کا نہ تو دنیا میں کوئی فاکدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فاکدہ۔ یاد رکھے اید بحث ومباحث نہ تو دنیا میں کوئی فاکدہ۔ یاد رکھے اید بحث ومباحث

الی چیز ہے جو انسان کے باطن کو تباہ کرویا ہے۔ حضرت امام مالک رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

> والمراء يذهب بتور العلم "بحث ومباحثه علم کے نور کو تباہ کردیتا ہے"۔

اور بحث ومباحث كى عاوت عالمون من زياده جوتى ب، اس لئے كه جرعالم يد مجھتا ہے کہ میں زیادہ جاتا ہوں، اگر دو سرے نے کوئی بات کہدی تو اس سے بحث مباحث كرف كو تيار، اور اس مباحث يس كمنول خرج مورب بي، چاہ وه مباحث زبانی ہو یا تحریری ہو۔ بس ای میں وقت صرف ہو رہا ہے۔

ائی رائے بیان کرکے علیحدہ ہوجائیں

سید ھی ہی بات یہ ہے کہ اگر تمہاری رائے دو سرے کی رائے سے مختلف ہے تو تم انی رائے بیان کردو کہ میری رائے یہ ہے اور دو مرے کی بات س لو، اگر سمجھ یں آتی ہے تو قبول کرلو اور اگر سمجھ میں نہیں آتی تو بس یہ کہدو کہ تہاری بات سجھ ہے نہیں آئی، نمہاری سمجھ میں جو آرہا ہے تم اس پر عمل کرلو اور میری سمجھ میں جو آرہا ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ بحث کرنے سے چھ ماصل نہیں۔ اس لئے کہ بحث ومباحثہ میں ہر مختص یہ جاہتا ہے کہ میں دو سرے پر غالب آجاؤل، میری بات اونج رہے، اور دو سرے کو زیر کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اس کے نتیج میں پھر حق وباطل میں امتیاز باتی نہیں رہتا، بلکہ یہ فکر سوار ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ہو بس دو سرے کو ذیر کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرما دیا کہ اگر تم حق پر ہو اور تھیج بات کہہ رہے ہو اور دو سرا تخص غلط بات کہہ رہا ہے، پھر بھی بحث ومباحثہ مت کرو، اس اپنا صبح موقف بیان کروو اور اس سے کہد دو كد تمهاري سمجه من آئ تو قبول كراو، اور اگر سمجه من نه آئ تو تم جانو، تمهارا کام جانے۔ تواس مدیث میں حق بات پر بھی بحث ومباحث سے ممانعت فرمادی۔

#### سورة كافرون كے نزول كامقصد

مورة "قل با بها الكافرون" جم كو جم اور آپ نماز مل برجة بي، به اى مقصد كو بتان خل برجة بي، به اى مقصد كو بتان كي نازل جوئى ب- وه اس طرح كه حضور الدس صلى الله عليه وملم ن اپنا توحيد كا پيام كفار كمه ك سامنه وضاحت ك ساته بيان فرا ديا، اس كه دلا كل بيان فرا دي، ليكن بيان كرن كه بعد جب بحث ومباحث كى نوبت اس كه دلا كل بيان فرا دي، ليكن بيان كرن كه بعد جب بحث ومباحث كى نوبت الله كان تواس وقت به سورة نازل جوئى:

﴿قُلْ یَا ایها الْکَفُرُونُ۞ لااعبد ماتعبدُونُ۞ ولاانتم عبدُون مااعبد۞ ولا انا عابد ماعبدَتم۞ ولا انتم عبدُون ما اعبد۞ لکم دینکم ولی دین۞﴾ (عورة کافرون)

آپ فرما و بیخ اے کافروا تم جس کی عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کر تا، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کر تا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارا دمین تمہارے ساتھ اور میرا ومن میرے ساتھ "۔

مطلب یہ ہے کہ یں بحث ومبادث کرتا نہیں چاہتا، جو حق کے دلائل تھے وہ واضح کر کے بتاوے، سمجھا دے، اگر قبول کرتا ہو تو اپنی فلاح اور کامیابی کی خاطر قبول کرلو، آگے فضول بحث ومبادث میں وقت ضائع کرتا نہ تمہارے حق میں مغید ہے اور نہ میرے حق میں مغید ہے، لکم دین کم ولی دین تمہارے گئے تمہارا دین اور میں۔

#### دو سرے کی بات قبول کر لوور نہ چھوڑ دو

ویکھے، خالع کفراور اسلام کے معاطے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ کہہ دو کہ میں جھڑا نہیں کرتا اور بحث ومباحثہ میں نہیں پڑتا۔ جب کفراور اسلام کے معاطے میں بہیں پڑتا۔ جب کفراور اسلام کے معاطے میں یہ تھم ہے تو اور دو سرے مسائل میں اس سے زیادہ نیجنے کی ضرورت ہو لیکن ہماری عالت یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے در میان بحث ومباحثہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، نیے باطن کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اگر کسی سے کسی مسئلے پر کوئی بائ کرنی ہو تو طلب حق کے ساتھ بات کرو، اور حق بہنچانے کے لئے بات کرو، اپنا موقف بیان کرو، دو سرے کا موقف من لو، سمجھ میں آئے تو قبول کرلو، سمجھ میں نہ تو چھوڑ دو، اس، لیکن بحث نہ کرو۔

#### ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہوجائے گا

میرے پاس بے شار لوگ خطوط کے اندر لکھتے رہتے ہیں کہ فلاں صاحب ہے اس مسلے میں بحث ہوئی، وہ یہ دلیل چیش کرتے ہیں، ہم ان کا کیا ہواب دیں؟ ۔ ۔ اب بتائے، اگر یہ سلسلہ آئے اس طرح جاری رہے کہ وہ ایک دلیل چیش کریں اور آپ بھے ہے پوچھ لیس کہ اس کا کیا جواب ویں؟ جی اس کا جواب بتادوں، پھروہ کوئی دو سری دلیل چیش کریں تو پھر تم جھے سے پوچھو کے کہ اس دلیل کا کیا جواب دیں، تو اس طرح ایک لاتمانی سلسلہ جاری ہوجائے گا۔ سید ھی ہی بات یہ ہے کہ بحث ومباحث ہی مت کرو، بلکہ اپنا مسلک بیان کردو کہ میرے نزدیک یہ حق ہے، جس اس پر کاربرند ہوں، ساخ والل قبول کرنے تو ٹھیک، نہیں قبول کرتا تو اس سے یہ کہ دو کہ تم جانو تمہارا کام جانے، جس جس راستے پر ہوں، ای راستہ پر قائم رہوں کیا۔ اس نے ذیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی گا۔ اس نے ذیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو بی ہے کہ اگر تم سے اور حق پر ہو، پھر بھی بحث ومباحث میں مت پڑو۔

#### مناظرهمفيدنهيس

آج کل "مناظرہ" ریا اور اس مناظرے ہیں دو سرے کو شکست دیا ایک ہنرہن گیا ہے۔ عکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب شخ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو اس وقت حضرت والا کو باطل فرقول سے مناظرہ کرنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ فارغ ہونے کے بعد پچھ عرصہ تک مناظروں کا یہ سلمند جاری رکھا، اور جب بھی کسی سے مناظرہ کرتے تو دو سرے کو ذیر بی کردیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قوت بیان خوب عطافرمائی تھی۔ لیکن حضرت خود فرمائے ہیں کہ بچہ دن کے بعد اس مناظرہ کرتے تو دو سرے کو فرماتے ہیں کہ بچہ دن کے بعد اس مناظرہ کے کام سے ایسا دل ہٹا کہ اب ہیں کس طرح بھی کسی سے مناظرہ کرتے کو تیار نہیں۔ فرمایا کہ جب ہیں مناظرہ کرتا تھاتو دل ہیں ایک ظلمت محسوس ہوتی تھی، پھر بعد ہیں ساری عمر بھی مناظرہ نہیں کیا، بلکہ دو سروں کو بھی منع کرتے تھے کہ یہ بچھ فائدہ مند نہیں ہے، کہیں واقعی ضرورت ہیں آجائے اور حق کی وضاحت مقصود ہو تو اور بات ہے، ورنہ اس کو اپنا مشغلہ بنانا دیس کے سائل پر بھٹ کی افضول بات ہے، ورنہ اس کو اپنا مشغلہ بنانا دین کے مسائل پر بھٹ کرنا فضول بات ہے۔

#### فالتوعقل والے بحث ومباحثه كرتے ہيں

> ذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں

یعنی ندہبی بحث وہ ارے جس میں فالتو عقل ہو۔ ہر آدمی کو اس پر عمل کرنا چاہئے۔۔ البتہ اگر کوئی مسکلہ معلوم نہیں تو کسی جاننے والے سے پوچھ لو، کوئی بات سمجر نہیں آری ہے تو پوچہ لو، طالب حق بن کر معلوم کرلو، لیکن بحث ومباحث میں کچھ نہیں رکھا۔

## بحث ومباحثہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے

اس مدیث کی تشریح میں مطرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ:

داس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث ومباحث سے ظلمت پیدا ہوتی
ہے، کونکہ ایمان کا کال نہ ہونا ظلمت ہے، اور اس لئے تم الل
طریقت کو دیکھو کے کہ وہ بحث ومباحث سے سخت نفرت کرتے
ہیں "۔

بین تصوف اور سلوک کے رائے پر چلنے والے، اولیاء اللہ بحث ومباحث سے تخت نفرت کرتے ہیں۔

#### جناب مودودی صاحب سے مباحثہ کا ایک واقعہ

المرے ایک بزرگ تے حضرت بایا جم احسن صاحب رحمة الله علیه جو حضرت تفانوی رحمة الله علیه جو حضرت تفانوی رحمة الله علیه کے محبت یافتہ تے، اور بڑے جیب بزرگ تے، ایک مرتب انہول نے جھے سے فرمایا کہ:

"جناب مودودی صاحب نے اپی کتاب "خلافت و لموکیت" بی بعض صحابہ کرام پر بڑے غلط انداز میں محتقلو کی ہے، تم اس کے اوپر کچھ لکھو"۔

چانچہ یں نے اس پر مضمون لکھ دیا، اس مضمون پر پھر مودودی صاحب کی طرف سے جواب آیا، اس پر پھریں نے ایک مضمون بطور جواب کے لکھ دیا۔ اس طرق دو مرتبہ جواب لکھا۔ جب معرت بابا جم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا

دو سرا جواب برها، تو مجھے ایک برچہ لکھا، وہ برچہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، اس بیں بیہ لکھا کہ:

"میں نے تمہارا یہ مضمون پڑھا، اور پڑھ کر بڑا دل خوش ہوا اور عائم کی اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے"۔

پرلکھا کہ:

"اب اس مرده بحثا بحثی کو دفنا و بیخے"۔

ین اب یہ آخری مرتبہ لکھ دیا، اور جو حق واضح کرنا تھا وہ کردیا، اب اس کے بعد اگر وہاں سے کوئی جواب بھی آئے تب بھی تم اس کے جواب بھی کچھ مت لکھنا، اس لئے کہ بجر تو بحث ومبادث کا وروازہ کھل جائے گا۔ بجرطال، یہ اولیاء اللہ اس بحث ومبادث سے سخت نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آج تک آپ سے نبیں دیما ،رگا کہ کسی مزاظرے کے نتیج میں حق قبول کرنے کی توفیق ہوئی ہو۔ سوائے وفت ضائع کرنے کے بچھ حاصل نہیں۔

یہ اٹل اللہ بحث ومبادش نے نفرت کیوں نہ کریں مب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ "مؤمن کی علامت یہ ہے کہ وہ بحث ومبادش میں نبیس پڑتا"۔ اللہ تعالی ہم سب کو بحث ومباحث اور جموث سے نیچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آیمن۔

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر

## لِسُمِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّطْمُ

# دین سکھنے اور سکھانے کا طریقہ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتركل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وسهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عبيه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً -

#### امابعدا

وعن ابى قلابة قال حدث امالك رضى الله تعالى عه قال اتينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن سُبية متقاربون فاقسا عنده عشرين يومًا وليلةً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رفيقًا، فلما ظن اتّا قد اشتهينا اهلنا سألنا عمن تركبا بعدنا فاخبرناه فقال ارجعوا إلى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رّاً يتمونى اصلى، فاذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم

(صمح بخاري- كتلب الآذان، باب الآذان للمسافراذا كانوا جماعة)

المجمه عديث

یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عند ایک محالی بیں جو قبیلہ بنولیث کے ایک فرد تھے۔ ان کا قبیلہ مدینہ متورہ سے کافی دور ایک بہتی بیں آباد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوئے کے بعد اپنے گاؤں سے سنرکر کے مدینہ متورہ بیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ

و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ این حاضری کا واقعہ میں طویل حدیث میں بیان فرمارہے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدیبہ منورہ حاضر ہوئے، اور ہم لوگ سب نوجوان اور ہم عمر تنے، اور ہم نے حضور اقدس صلی اللہ عليه وسلم كى خدمت مي ميس دن قيام كيا- ميس دن ك بعد حضور اقدس صلى الله علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ شامد ہمیں اپنے محروالوں کے پاس جانے کی خواہش بیدا ہوری ہے۔ چنانچہ آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم اپنے گھریں کس کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ یعنی تہارے گریس کون کون تہارے رشتہ دار ہیں؟ ہم نے آپ کو بتادیا که فلال فلال رشته دار بین- نبی کریم صلی الله علیه وسلم برانسان پر برے ہی مهریان اور بڑے ہی فرم خوتھے۔ چنانچہ آپ نے ہم سے فرمایا کہ اب تم اپنے گھروالوں کے پاس جاؤ، اور جاکر ان کو دین سکھاؤ اور ان کو علم دو کہ وہ دین پر عمل کریں۔ اور جس فطرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ای طرح تم بھی نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت آجے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دیا کرے، اور تم میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ الامت کرے۔ یہ بدایات دے کر پھر آپ نے ہمیں رفصت

#### دین سکھنے کا طریقہ، صحبت

یہ ایک طویل صدیث ہے۔ اس میں ہمارے لئے ہدایت کے متعدد سبق ہیں۔
سب سے پہلی بات جو حفرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عند نے بیان فرمائی:
وہ یہ تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ہم نوجوان شے
اور تقریباً ہیں دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ور حقیقت
دین سکھنے کا یمی طریقہ تھا، اس زمانے میں نہ کوئی یا قاعدہ مدرسہ تھا اور نہ کوئی
یونیورشی تھی، نہ کوئی کائے تھا اور نہ کا ہیں تھیں۔ بس دین سکھنے کا یہ طریقہ تھا کہ
جس کو دین سکھنا ہو تا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آجاتا، اور

آپ کے کیا معمولات بی ؟ لوگوں کے ساتھ آپ کا روتہ کیا ہے؟ آپ گھریں کس طرح رہتے ہیں؟ یہ سب چیزیں اپی طرح رہتے ہیں؟ یہ سب چیزی اپی آکھوں سے دیکھ کر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو معلوم کرتے اور ای سے ان کو دین سمجھ میں آتا۔

#### ووصحبت" كامطلب

اللہ تعالیٰ نے دین سیمنے کا جو اصل طریقہ مقرر فرایا ہے، وہ یکی صحبت ہے، اس
لئے کہ کتاب اور مدرسہ ہے وین سیمنا تو ان لوگوں کے لئے ہے جو پڑھے لکھے ہوں، اور پھر تنہا کتاب ہے پورا دین بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت الی بنائی ہے کہ صرف کتاب پڑھ لینے ہے اس کو کوئی علم وہنر نہیں آتا، دنیا کا کوئی علم صرف کتاب پڑھ لینے ہے اس کو کوئی علم وہنر شیمنے کے لئے دنیا کا کوئی علم صرف کتاب کے ذریعہ حاصل نہیں ہوسکتا، بلکہ علم وہنر سیمنے کے لئے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ "معبت" کا مطلب یہ ہے کہ کسی جانے والے کے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ "معبت" کا مطلب یہ ہے کہ کسی جانے والے یک علی سی پاس پڑھ دن رہنا اور اس کے طرز عمل کا مشاہدہ کرتا، اس کا نام صحبت ہے اور بی صحبت انسان کو کوئی علم و ہنراور کوئی فن سیماتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کو ڈاکٹر بنا ہے تو اس کو کسی انجینئر بنا ہے تو اس کو کسی انجینئر کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ اگر کسی کو کھانا پکانا سیکھنا ہے تو اس کو کسی انجینئر وقت باور پی کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو کھانا پکانا سیکھنا ہے تو اس کو بھی بچھ وقت باور پی کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ ایس کو کہونا پکانا سیکھنا پڑے گا۔ اس طرح اللہ وقت باور پی کی صحبت میں کہ معبت میں کہا ہوگا اور اس سے سیکھنا پڑے گا۔ اس طرح اللہ وقت باور پی کی محبت میں کہا معاملہ رکھا ہے کہ یہ دین صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

#### صحابه " نے کس طرح دین سیھا؟

ای وجہ سے اللہ تعالی نے جب بھی کوئی آسانی کتاب دنیا میں بھیجی تو اس کے ساتھ ایک رسول ضرور بھیجا، ورنہ اگر اللہ تعالی چاہتے تو براہِ راست کتاب نازل فرادیے، لیکن براہِ راست کتاب نازل کرنے کے بجائے بھیشہ کس رسول اور پیفیبر کے ذرایعہ کتاب بھیجی، تاکہ وہ رسول اور پیفیبر اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ

لوگوں کو بتائے، اور اس رسول کی محبت اور اس کی ذندگی کے طرز عمل ہے لوگ ہے۔ سیکھیں کہ اس کتاب پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ حضرات محابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین ہے ہوجھے کہ انہوں نے کس یو نیورٹی ہیں تعلیم پائی؟ وہ حضرات کون سے مدرے سے فارغ التحسیل ہے؟ انہوں نے کون سی کتابیں پڑھی تھیں؟ محبح بات یہ ہے کہ ان کے لئے نہ تو ظاہری طور پر کوئی مدرسہ تھا، نہ ہی ان کے لئے کوئی کورس مقرر تھا، نہ کوئی نصاب تعلیم تھا، نہ کتابیں تھیں۔ لیکن ایک محابی کے طرز عمل پر ہزار مدرے اور ہزار کتابیں قربان ہیں، اس لئے کہ اس محابی نے نبی طرز عمل پر ہزار مدرے اور ہزار کتابیں قربان ہیں، اس لئے کہ اس محابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور صحبت کے نتیج میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اور اس طرح وہ محالی بن گئے۔

#### احجى صحبت اختيار كرو

بہرطال، یہ صحبت ایک چیز ہے جو انسان کو کیمیا بناتی ہے۔ اس لئے ہمارے تمام بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر دین سیکھنا ہے تو پھر اپی صحبت درست کرو، اور ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو دین کے حائل ہیں، وہ صحبت رفتہ رفتہ تمہارے اندر بھی دین کی عظمت و محبت اور اس کی فکر پیدا کرے گی، اور اگر غلط صحبت کے اثرات تم پر ظاہر ہو نگے۔ گی، اور اگر غلط صحبت کے اثرات تم پر ظاہر ہو نگے۔ اور یہ دین حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ای طرح چلا آرہا ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ای طرح چلا آرہا ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کرام تیار ہوئ، اور صحابہ کرام کی صحبت سے تابعین تیار ہوئ، اور تابعین کی صحبت سے تع تابعین تیار ہوئ، اور صحابہ کرام سارے دین کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک ای طرح چلا آرہا ہے۔

دوسلسك

ميرك والد ماجد حفرت مولانا مفتى محمه شفيع صاحب رحمة الله عليه معارف

القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی بدایت کے لئے دو سلط جارى فرمائ مين: ايك كتاب الله كاسلسله، اور دوسرا رجال الله كاسلسد ايك الله کی کتاب اور دو سرے اللہ کے آدی۔ لین اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال پیدا فرمائے ہیں جو اس کتاب پر عمل کا نمونہ ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص دونوں سلسلوں کو لے کر چلے تو اس وقت دین کی حقیقت سمجھ ٹس آتی ہے۔ لیکن اگر مرف کتاب لے کر بیٹھ جائے اور رجال اللہ سے غافل ہوجائے تو بھی گرائی میں جتلا ہو سکتا ہے، اور اگر تنہا رجال الله کی طرف دیکھے اور کتاب اللہ سے عافل ہوجائے تو بھی مراہی میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ لہذا دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔

ای لئے ہارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت دمین کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور دین پر عمل پیرا ہیں، جو شخص جتنی محبت اختیار کرے گاوہ اتنا بی دمین کے اندر ترقی کرے گا۔ ببرطال، یه حفرات محابه کرام چونکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے دور رہتے تھے، اس لئے یہ حضرات ہیں دن نکال کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور ان ہیں دنول میں دین کی جو بنیادی تعلیمات تھیں وہ حاصل کرلیں، دین کا طريقه سيكه ليا اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي صحبت سے فيض ياب مو محت

اینے چھو توں کا خیال

پر خود بی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بید خیال آیا کہ بید نوجوان لوگ ہیں، یہ اپنے گھر مار چھوڑ کر آئے ہیں، اس لئے ان کو اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہوگی اور ان کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ہوگی، تو خود ہی حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ان سے یو چھا کہ تم اپنے گھریں کس کس کو چھوڑ کر آتے ہو؟ ان میں سے کچھ ایسے نوجوان تھے جو نے شادی شدہ تھے۔ جب انہوں نے بتایا کہ ام فلال فلال کو چھوڑ کر آئے ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اب تم اپ محمروں کو

واليس جادً-

#### گھرے دور رہنے کا اصول

اس حدث کے تحت علاء کرام نے یہ مسکد لکھا ہے کہ جو آدمی شادی شدہ ہو،
اس کو کس شدید ضرورت کے بغیرا پنے گھرے ذیادہ عرصہ تک دور نہ رہنا چاہئے،
اس میں خود اس کی اپی بھی تفاظت ہے اور گھر والوں کی بھی تفاظت ہے۔ کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرایا ہے جس میں تمام جہوں اور تمام جانبوں کی
رعایت ہے، یہ نہیں کہ ایک طرف کو جحکاد ہوگیا اور دو سرے پہلو تگاہوں ہے
او جمل ہوگئے، بلکہ اس دین اسلام کے اندر اعتدال ہے، اور ای لئے اس کو
"اُهُدَّة وَسَطُلا" (درمیانی اُمّت) ہے تعبیر فرمایا۔ لہٰذا ایک طرف تو یہ فرمادیا کہ دین
صحبت اٹھانے کے نتیج میں دو سروں کے جو حقوق تمہارے ذیتے ہیں وہ پاہل ہونے
سکھنے کے لئے اچھی صحبت اٹھاؤ، لیکن دو سری طرف یہ بتادیا کہ ایسا نہ ہو کہ اچھی
صحبت اٹھانے کے نتیج میں دو سروں کے جو حقوق تمہارے ذیتے ہیں وہ پاہل ہونے
سکھنے سے بہاں قیام کرلیا اور ضروری باتیں تم نے ان ایام کے اندر سکھ لیں، اب
دن تک یہاں قیام کرلیا اور ضروری باتیں تم نے ان ایام کے اندر سکھ لیں، اب
اس لئے تم اپنے گھروں کو والیں کے حقوق ہیں اور خود تمہارے اپنے حقوق ہیں،

## دوسرے حقوق کی ادائیگی کی طرف تو تبہ

اب آپ فور کریں کہ انہوں نے ہیں دن میں دین کی تمام تفصیلات تو حاصل بہیں کرئی ہو گئی اور نہ ہی دین کا ممارا علم سیکھا ہوگا، اگر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو الن سے فرمادیتے کہ ابھی اور قربانی دو اور مزید کچھ دن یہاں رہو تاکہ تمہیں دین کی ساری تفصیلات معلوم ہوجائیں۔ لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے دین کی ضروری باتیں سیکھ لی ہیں، اب ان کو دوسرے حقوق کی ادائیگی کے لئے بھیجنا جائے۔

#### اتناعلم سيكهنا فرض عين ہے

سیال سے بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ دین کے علم کی دو تسمیں ہیں۔ پہلی تشم سے کہ دین کا اتفاعلم سیکھنا جو انسان کو اپنے فراکفن اور واجبات اداکرنے کے لئے ضروری ہے، مثلاً یہ کہ نماز کسے پڑھی جاتی ہے؟ نماذوں میں رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ نماذ میں کئے فراکفن اور واجبات ہیں؟ روزہ کسے رکھا جاتا ہے اور کس وقت فرض ہوتا ہے؟ ذلاۃ کب فرض ہوتی ہے اور کتنی مقدار میں کن افراد کو اداکی جاتی ہے؟ اور ج کب فرض ہوتا ہے؟ اور یہ کہ کون می چیز طال ہے اور کون می چیز طال ہے اور کون می چیز طال ہے اور کون می چیز حرام ہے؟ مثلاً جھوف بولنا حرام ہے، فیبت کرنا حرام ہے، شراب بینا حرام ہے، خنریر کھانا حرام ہے، سے طال و حرام کی بنیادی موئی موثی باتیں سیکھنا۔ لہذا اتنی معلومات حاصل کرنا جس کے ذریعہ انسان اپنے فراکفن و واجبات اوا کرسکے اور حرام معلومات حاصل کرنا جس کے ذریعہ انسان مرد و عورت کے ذیتے فرض مین ہے۔ یہ جو صدیث شریف میں آیا ہے کہ "طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ" یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذیتے فرض ہے۔ اس سے مراد یکی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذیتے فرض ہے۔ اس سے مراد یکی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذیتے فرض ہے۔ اس سے مراد یکی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذیتے فرض ہے۔ اس سے مراد یکی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذیتے فرض ہے۔ اس سے مراد یکی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذیتے فرض ہے۔ اس سے مراد یکی

اتنا علم حاصل کرنے کے لئے جتنی بھی قربانی دنی پڑے، قربانی دے۔ مشلاً والدین کو چھوڑنا پڑے تو والدین کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا پڑے تو چھوڑے، اس لئے کہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، اگر کوئی یہ علم حاصل کرنے ہے دوکے، مشلاً ماں باب روکیں، بیوی روکے، یا بیوی کو شوہر روکے تو ان کی بات ماننا حائز نہیں۔

## یہ علم فرض کفایہ ہے

علم کی ووسری قتم یہ ہے کہ آدی علم دین کی باقاعدہ پوری تفصیلات حاصل کرنے اور باقاعدہ عالم بنے۔ یہ ہر انسان کے ذیتے فرض عین نہیں ہے بلکہ یہ علم

(Ir.)

فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ عالم بن جائمی تو باقی لوگوں کا فریضہ بھی اوا ہوجاتا ہے۔ مثلاً ایک بہتی میں ایک عالم ہے اور دین کی تمام ضروریات کے لئے کانی ہے، تو ایک آدمی کے عالم بن جانے ہے باقی لوگوں کا فریضہ بھی ساقط ہوجائے گا، اور اگر کوئی بڑی بہتی ہویا شہر ہو تو اس کے لئے جتنے علماء کی ضرورت ہو، اس ضرورت کے مطابق استے لوگ عالم بن جائمی تو باقی لوگوں کا فریضہ ساقط ہوجائے گا۔

## دین کی باتنیں گھر والوں کو سکھاؤ

بہرحال، جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ ان حفرات نے فرض بین کے بتدر جو ملم تھا وہ بیں دن بیں حاصل کرلیا ہے، اور اب ان کو مزید بیبال رو کئے بیل یہ اندیشہ ہے کہ ان کے گھروالوں کی حق تلفی نہ ہو، لبذا آپ نے ان معزات سے فرمایا کہ اب اپ گھرول کو واپس جاؤ ۔ لیکن ساتھ یہ تئیبہہ بھی فرمادی کہ یہ نہ والوں کے پاس جا کہ ففات کے ساتھ زندگی گزارنا شروع فرمادی کہ یہ نہ ہو کہ تم والوں کے پاس جا کہ ففات کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کردو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو تیجہ تم نے بیبال رہ کر علم حاصل کیا اور جو کچھ وین کی باتیں بیال سیکھیں، وہ بہتی اپنے گھروالوں کو جاکر سکھاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر انسان کے ذیتے یہ بھی فرن ہے کہ وہ جس طرح خود دین کی باتیں سیکھتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی سیسان بو ان کو اتن دین کی باتیں سکھنا جو انہ خریوہ وہ صحح معنوں میں مسلمان بن سیس اور مسلمان رہ سکیں، یہ تعلیم دینا بھی ہر مسلمان کے معنوں میں مسلمان بن سیس اور مسلمان رہ سکیں، یہ تعلیم دینا بھی ہر مسلمان کے دیتے فرض مین ہو ۔ اور یہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے مفان میں روزے رکھنا فرض ہے۔ یہ کام

ر مصان کے روز کے رسمان حری ہے۔ روہ ادا سرما اور ج ادا سرما جتنے ضروری ہیں، اتنا ہی گھر والوں کو دین سکھانا بھی ضروری ہے۔

#### اولاد کی طرف سے غفلت

ہارے معاشرے میں اس بارے میں بڑی کو تابی پائی جاتی ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے، سمجھدار اور بظاہر دین دار لوگ بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے کی فکر نہیں کرتے، اولاد کو نہ تو قرآن کریم سیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو نمازوں کا صحیح طریقہ آتا ہے، اور نہ ہی ان کو دین کی بنیادی معلومات حاصل ہیں۔ دنیاوی تعلیم اعلیٰ درج کی حاصل کرنے کے باوجود ان کو یہ بتہ نہیں ہوتا کہ فرض شنت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لہذا اولاد کو دین سکھانے کا انتابی اہتمام کرنا چاہئے جتنا خود نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہئے جن خود نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جاکر گھروالوں کو تھم دو، لین ان کو دین کی باتوں کا اور فرائض پر عمل کرنے کا تھم دو۔

#### كس طرح نماز برهني چاہئے

پر فرایا: "صَلَّوْا کَمَا راینمونی اُصَلِی" لینی اپ وطن جاکرای طرح نماز پر مناجس طرح تم نے بجھے نماز پر سے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ دیکھے کہ آپ نے ان ہے صرف یہ نہیں فرایا کہ نماز پڑھے رہا، بلکہ یہ فرایا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے بجھے پڑھے ہوئے دیکھا ہے۔ لینی یہ نماز دین کا ستون ہے، اس کے اس کو ٹھیک اس طرح بجالانے کی کوشش کرلی چاہئے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت اور منقول ہے۔ یہ مسئلہ بخی ہمارے معاشرے بس بڑی توجہ کا طالب ہے۔ اللہ تعالی کے فعنل و کرم ہے بہت ہے لوگ نماز پڑھے تو بین، لیکن وہ پڑھنا ایسا ہوتا ہے جسے سرے ایک بوجہ اتاردیا، نہ اس کی فکر کہ قیام مطابق ادا ہوئے یا نہیں؟ بروع جوا یا نہیں؟ بوجہ ہوا یا نہیں، اور یہ ارکان شنت کے مطابق ادا ہوئے یا نہیں؟ اس جلدی جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہوگے اور سرے فریصنہ مطابق ادا ہوئے یا نہیں؟ اس جلدی جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہوگے اور سرے فریصنہ کے ماز ایندھونی اُصَلِی لین جس طرح جھے نماز پڑھے ہوئے دیکھا ہے اس طرح مناز پڑھے ہوئے دیکھا ہے اس طرح مناز پڑھے ہوئے دیکھا ہے اس طرح اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ صلّوا اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ صلّوا کھاز پڑھے ہوئے دیکھا ہے اس طرح جھے نماز پڑھے ہوئے دیکھا ہے اس طرح مناز پر مناز پھر ہوئے دیکھا ہے اس طرح مناز پڑھے ہوئے دیکھا ہے اس طرح مناز پر مناز پر

نماز سُنت کے مطابق بڑھے

د کھے! اگر نماز شنت کے مطابق اس طرح پڑھی جائے جس طرح نبی کریم صلی

الله عليه وسلم ہے تابت ہے تو اس میں کوئی زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا، نہ ہی زیادہ محنت لگتی ہے، بلکہ اتنہ ی وقت صرف ہو گا اور اتنی ہی محنت خرج ہوگی جتنی کہ اس طریقے سے پڑھنے میں اُتی ہے جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سے دھیان اور توجہ کرلی جائے کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ شنت کے مطابق ہوجائے، تو اس تو تبہ کے نتیج میں وی نماز سُنّت کے نور سے منور ہوجائے گی، اور غفلت ہے اینے طریقے سے بڑھتے رہو کے تو فریضہ تو ادا ہوجائے گا اور نماز چھوڑنے کا گناہ بھی نہ ہوگا، لیکن منت کا جو نور ہے، جو اس کی برکت ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہ ہو تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ای مجلس میں تنصیل سے یہ عرض کیا تھا کہ شنّت کے مطابق کس طری نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بیان قلم بند ہو کر شائع ہوچکا ہے جس كا نام "نمازي سُنت كے مطابق پڑھئے" ہے۔ يه ايك جھوٹا سارساله ہے اور عام طور پر لوگ نماز میں جو خطیاں کرتے میں اس میں اس کی نشاندی کردی ہے۔ آب اس رسالے کو پڑھیں اور پھرانی تماز کا جائزہ لیں، اور یہ ویکھیں کہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں، اور جو طریقہ اس رسالے میں لکھا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ آب اندازہ لگائیں گے کہ اس رسالے کے مطابق نماز پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت خرنے نیں ہوگا، زیادہ محنت نہیں گلے گی، لیکن سُنت کا نور عاصل ہوجائے گا۔ لہذا ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہئے۔

## حضرت مفتى اعظم ً كانماز كى درستى كاخيال

میرے والد ماجد حفزت موان مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کی ترای (۱۹۳ سال کی عمرین وفات ہوئی۔ بچپن سے دین بی پڑھنا شروع کیا، ساری عمردین بی کی تعلیم دی اور فق کھے، بہاں تک کہ ہندوستان میں وارا تعلوم دیوبند کے مفتی اعظم قرار پائے۔ پھر جب پاکستان تشریف لائے تو بہاں پر بھی "مفتی اعظم" کے لقب سے مشہور ہوئے، اور بلامبالغہ لاکھوں فتووں کے جواب زبانی اور

تحریری دیے، اور ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری۔ ایک مرتبہ فرمانے گے کہ میری ساری عمر نقد پڑھنے پڑھانے میں گزری، لیکن اب بھی بعض او قات نماز پڑھنے ہوئے ایکی صورت حال پیدا ہوجاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں، چنانچہ نماز پڑھنے کے بعد کتاب دیکھ کریے پتہ لگاتا ہوں کہ میری نماز ورست ہوئی یا نہیں ہوتا نہیں ؟ لیکن میں لوگوں کو دیکھا ہوں کہ کسی کے دل میں یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز ورست ہوئی یا نہیں؟ بس پڑھ لی، اور شنت کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا خیال تی بیدا نہیں ہوتا کہ نماز ورست ہوئی یا نہیں؟ بس پڑھ لی، اور شنت کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا خیال تو بہت دور کی بات ہے۔

نمازی صغوں میں روزاند یہ منظر نظر آتا ہے کہ لوگ آرام سے بالکل بے برواہ ہو کر نماز میں محرے ہوئے سر محبارہے ہیں یا دونوں ہاتھ چہرے پر چھیررہے ہیں۔ یاد رکھے اس طرح اگر دونوں ہاتھ سے کوئی کام کرلیا اور اس حالت میں اتا وقت گزرگیا جتنی دیریس تین مرتبه "سبحان دبی الاعلی" کی تنبیج پڑھی جاسکے تو بس نماز نُوث مني، فاسد ہو مني، فريضہ ہي اوا نہ ہوا، ليكن لوگوں كو اس كى كوئي برواہ نہیں۔ بعض او قات دونوں ہاتھوں سے کپڑے درست کررہے ہیں یا دونوں ہاتھوں ے پینہ صاف کررہ میں، حالانکہ اس طرح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے تو نماذى فاسد موجالى ب- ياد ركھے أنماز من الى ايت اختيار كرنا جس بو وكھنے والا یہ سمجھے کہ شامد سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایس ایئت سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز میں ایک ہاتھ سے کام کرے، اس کے بارے میں فقہاء کرام نے یہ سکد لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکن میں مسلسل تین مرتبہ ایک ہاتھ ہے کوئی کام کرے کہ ویکھنے والا اے نماز میں نہ سمجھے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ ای طرح سجدہ کرتے وقت پیٹانی تو زمن بر کئی ہوئی ہے لیکن دونوں یاؤں زمن سے الفے ہوئے ہیں، اگر بورے حدے می دونوں پاؤل پورے اٹھے رہے اور ذرای دیرے لئے بھی ذین پر ند کئے تو سجدہ ادا نہ ہوا، اور جب سجدہ ادا ند ہوا تو نماز بھی

در ست نه ہو کی۔

# صرف نیت کی در ستی کافی نہیں

یہ چند یاتیں مثال کے طور پر عرض کردیں۔ الن کی طرف توجہ اور دھیان نہیں، اور ان کی اصلاح اور در سی کی ظر نہیں، بلکہ ان کی طرف سے غفلت ہے، وقب بھی خرج كردب بين، نماز بحى يُره رب بين، ليكن اس كو صحح طريق س اداكرنى كى فکر نہیں، اس کا بتیجہ یہ ہے کہ کری کرائی محنت اکارت جاری ہے۔ اور اب تو یہ عال ہے کہ اگر کس کو بتایا جائے کہ بھائی! نماز میں ایس حرکت نہیں کرنی جاہئے، تو ایک کسالی جواب ہر شخص کو یاد ہے، بس وہ جواب دے دیا تا ہے، وہ یہ کہ: انما الاعمال بالنيات. يد ايا جواب ب جو بر جگه جاكر فث بوجاتا ب\_ يعنى عاری نیت تو درست ب اور الله میال نیت کو دیکھنے والے بن ارے بھائی ااگر نیت ہی کافی تھی تو یہ سب تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی، بس محریں بیٹ کرنیت كر لين كه جم الله ميال كي نمازيره رب بي، بس نماز اوا موجاتي- ارب بعالي انيت ك مطابق عمل بهى تو جائب، مثلاً آب ني ينت توكرلي كه بي لامور جارم مول اور کوئٹ والی گاڑی میں بیٹھ گئے، تو کیا خالی یہ نیت کرنے سے کہ میں لاہور جارہا موں۔ کیا تم لامور بینج جاؤے؟ ای طرح اگر نیت کرنی کہ میں نماز بڑھ رہا ہوں، لیکن نماز بڑھنے کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا، تو تنہا نیت کرنے سے نماز کس طرح ورست بوگى؟ جب تك وه طريقه اختيار نه كيا بوجو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ای لئے آپ نے ان نوجوانوں کو رخصت کر فئے ہوئے ار شاد فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھوجس طرح تم نے جھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ الله تعالى عم سب كو سُنت كے مطابق نماز ير من كى توفق عطا فرمائے۔ آهن

اذان کی اہمیت

پر آپ نے ان ے فرمایا: فاذا حضوت الصلوة فلیؤڈن لکم أحدكم

180)

یعنی جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں ہے آیک تخص اذان دے۔ یہ اذان دیا مسنون ہے۔ اگر بالغرض کوئی شخص سمجد میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ جنگل یا صحراء میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس وقت بھی شنت یہ ہے کہ اذان دے۔ یہاں تک کہ اگر آدی اکیلا ہے تب بھی تھم یہ ہے کہ اذان دے کر نماز پڑھے۔ کونکہ اذان اللہ کے دین کا ایک شعار اور علامت ہے، اس لئے ہر نماز کے وقت اذان کا تھم ہے۔ بعض علاء کرام ہے سوال کیا گیا کہ جنگل اور صحراء میں اذان دینے ہے کیا فاکدہ ہے؟ جب منظ فیر مسلموں کا علاقہ ہے تو پھر اذان دینے ہے کیا فاکدہ ہے، یا مثلاً فیر مسلموں کا علاقہ ہے تو پھر اذان دینے ہے کیا فاکہ ہاس لئے کہ نہیں ہے، یا مثلاً فیر مسلموں کا علاقہ ہے تو پھر اذان دینے ہے کیا فاکہ ہاس لئے کہ اذان کی آواز کو نہ سنیں اذان کی تواب میں فرمایا کہ افتاد کی مخلوق بیشمار ہیں، ہو سکتا ہے کہ انسان اس اذان کی آواز کو نہ سنیں افتاد کی موجا کیں ہو سکتا ہے کہ جنات اذان کی آواز کو نہ سنیں ایک کہ خلوق بیشمار ہیں، ہو سکتا ہے کہ انسان اس اذان کی آواز کو نہ سنیں لیکن ہو سکتا ہے کہ جنات اذان کی آواز من کر آجا کیں یا ملائکہ آجا کی اور وہ تہاری کی نماز میں ہوجا کیں۔ بہرحال، تھم ہے کہ نماز میں شریک ہوجا کیں۔ بہرحال، تھم ہے ہے کہ نماز میں شریک ہوجا کیں۔ بہرحال، تھم ہے ہے کہ نماز میں شریک ہوجا کیں۔ بہرحال، تھم ہے ہے کہ نماز میں شریک ہوجا کیں۔ بہرحال، تھم ہے ہے کہ نماز میں شریک ہوجا کیں۔ بہرحال، تھم ہے ہے کہ نماز میں شریک ہوجا کیں۔ بہرحال، تھم ہے ہے کہ نماز میں شریک ہوجا کیں۔ بہرحال، تھم ہے ہے کہ نماز میں شریک ہوجا کیں۔ بہرحال، تھم ہے ہے کہ نماز میں شریک ہوجا کیں۔ بہرحال، تھم ہے ہے کہ نماز میں شریک ہوجا کیں۔ بہرحال، تھم ہے ہے کہ نماز میں ہماری ہو ہے ہے تہ نماز میں ہو ہوا کیں۔ بہرحال، تھم ہے ہے کہ نماز میں ہوگیا کہ بہرحال ہو تھی ہوجا کیں۔ بہرحال ، تھم ہے ہے کہ نماز میں پہلے اذان دو، چاہے تم تنہا

# بڑے کو امام بنائیں

پر آپ نے ان سے فرایا کہ "ولیؤمکم اکبر کم" لین تم بی سے جو شخص عمر بیں بڑا ہو وہ امامت کرے۔ اصل عظم یہ ہے کہ اگر جماعت کے وقت بہت سے لوگ موجود ہیں تو ان بی جو شخص علم بین زیادہ ہو، اس کو امامت کے لئے آگے کرنا چاہئے۔ لیکن یہاں پر چونکہ علم کے اعتبار سے یہ معزات برابر تھے، سب اکھنے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت بیں آئے تھے، جو علم ایک نے سیکھا، وی علم دو مرے نے بھی سیکھا، اور عظم یہ ہے کہ جب علم بی سب برابر ہوں تو پھر جو شخص عمر میں بڑا ہو، اس کو آگے کرنا چاہئے۔ یہ اللہ تعالی نے بڑے ہوں تو پھر جو شخص عمر میں بڑا ہو، اس کو آگے کرنا چاہئے۔ یہ اللہ تعالی نے بڑے چھوٹوں کو چاہئے کہ اس کو اپنا بڑا مانیں اور بڑا مان کر اس کو آگے کریں۔

## بڑے کوبڑائی دینا اسلامی ادب ہے

مدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیبر جو یہودیوں کی بستی تھی، وہاں پر ایک مسلمان کو یہودیوں نے قتل کرویا تھا، جن صاحب کو قتل کیا گیا تھا ان کے ایک بھائی تھے جو اس معتول کے ولی تھے، وارث تھ، وہ بھائی اپنے چیا کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بتانے کے لئے آئے کہ جارہ بھائی قتل کرویا گیا، اب اس کا بدلہ لینے کا کیا طریقہ ہوتا جاہئے۔ چونکہ یہ جو بھائی تھے، یہ رشتہ کے انتہار ہے مقتول کے زمادہ قریبی تھے، اور دوسرے چھا تھے۔ یہ دونول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنیج اور مقتول کے بھائی نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی شروع کردی، اور کچا خاموش مبیضے تھے، تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے بھائی سے فرمایا کہ "کتبر الکنر" بڑے کو بڑائی دو۔ یعنی جب ایک بڑا تمہارے ساتھ موجود ہے تو پھر تمہیں مفتلو كا آغاز نه كرنا چاہئے، بلكه تمبیں اپنے جياكو كہنا چاہئے کہ گفتگو کا آغاز وہ کریں، پھر جب ضرورت ہو تو تم بھی در میان میں گفتگو کرلینا، لیکن بڑے کو بڑائی دو۔ یہ بھی اسلامی آداب کا ایک نقاضہ ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو، اس کو آگے کیا جائے۔ اگر چہ اس کو دو سری کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، صرف بڑی عمر ہونے کی فضیلت حاصل ہے، تو اس کا بھی اوب اور لحاظ کیا جائے اور اس کو آگے رکھا جائے، نہ کہ چھوٹا آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ ای لئے آپ نے ان نوجوانوں سے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں جو عمر میں بڑا ہو، اس کو امام بنادو۔ اس لئے کہ امامت کا منصب ایسے آدمی کو دینا چاہئے جو سب میں علم کے اعتبارے فائق ہو یا کم از کم عمرے اعتبارے فائق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دَغُوانا أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العُلمين



مقام خطاب بامع مجد بیت المكرّم گشن اقبال كراچی وقت خطاب بعد نماز عصر تامغرب اصلاتی خطبات بطد نمبر ۱۰ م

# لِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّحْمُ اللَّهِ

# استخاره كالمسنون طريقه

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و نؤم به وسركل عليه، ومعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلإ هادى له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له، ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كشيرًا كثيرًا-

#### امايعدا

﴿عن مكحول الازدى رحمه الله تعالى قال: سمعت ابن عمر رصى الله تعالى عنه يقول: ان الرجل يستخبر الله تبارك و تعالى فيحتارله، فيسحط على ربه عزوجل، فلايلبث ان ينظر في العاقمة فاذا هو حير له ﴿ ( آب الرم البن مارك، ( إوات الزحد اللهم بن صور باب في الرضا بالقناء صحر الله ﴾

#### حديث كامطلب

یہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنما کا ایک ارشاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابعض او قات انسان اللہ تعالیٰ ہے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لئے فیر ہو وہ کام ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے وہ کام اختیار فراویے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن ظاہری اختبار ہے وہ کام اس بندہ کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ میں بندہ اپنے پروردگار پر تاراض ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہے تو یہ کہا تھا کہ میرے لئے اچھا کام طاش کیجے، لیکن جو کام طاوہ تو جھے اچھا نظر نہیں آرہا ہے، اس میں تو میرے کے اچھا کام طاش کیجے، لیکن جو کام طاوہ تو جھے اچھا نظر نہیں آرہا ہے، اس میں تو میرے کے تولیف اور پریٹائی ہے۔ لیکن چکھ عرصہ کے بعد جب انجام سامنے آتا میرے تب اس کو پتہ جات اس کو پتہ فہیں تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہی میرے ساتھ زیادتی اور فلم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا صمیح ہوتا بعض او قات میرے ساتھ زیادتی اور بعض او قات آخرت میں ظاہر ہوجاتا ہے اور بعض او قات آخرت میں ظاہر ہوگا۔

اس روایت میں چند باتیں قابل ذکر جیں، ان کو سمجے لینا چاہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی سے استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے خرکا فیصلہ فرا دیتے ہیں۔ استخارہ کے کہتے ہیں؟ اس بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ "استخارہ" کرنے کا کوئی خاص طریقہ اور خاص عمل ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے اور اس خواب کواب خواب کے اندر جرایت وی جاتی ہے کہ فلال کام کردیا نہ کرو۔ خوب سمجھ لیس کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے "استخارہ" کا جو مسئون طریقہ ثابت ہے اس میں اس موجود فہمیں۔

## استخاره كاطريقيه اوراس كي دعا

"استخاره" کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدی دو رکعت نفل استخاره کی نیت ہے پڑھے۔ نیت یہ کرے کہ میرے سامنے دو رائے ہیں، ان ہیں ہے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالی اس کا فیصلہ فربادی۔ پھردد رکعت پڑھے اور نماز کے بعد استخاره کی ده مسنون دعا پڑھے جو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ بڑی جمیب دعا ہے، پنجمبری یہ وعا مانگ سکتا ہے اور کی کے بس کی بات نہیں، اگر انسان ایری چوٹی کا ذور لگالیا تو بھی ایس دعا ہمی نہ کرسکا جو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ وہ دعا یہ ہے۔

واللّهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدر تك واستلك من فضلك العظيم، فانّك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، واست علّام العيوب، اللّهم ال كست تعلم ال هذا الامر خيرلى في ديني ومعيشتى وعاقمة امرى اوقال في عاجل امرى و آجله فيسره لى نم - ركلى فيه، وال كست تعلم ال هذا الامر شرلى في ديني ومعيمتى وعاقمة امرى اوقال في عاجل امرى و آحله فاصرفه عبى و اصرفى عنه و اقدر لى الخير حيث كان لم ارضنى به ﴾

(ترزى كلب السلوة باب ماجاء في صلاة الاستخارة)

#### دعا كاترجمه

اے ابلہ! میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت کا واسط دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں، آپ خیب کو

جائے والے میں۔ اے اللہ! آپ علم رکھتے میں، میں علم نہیں رکھتا۔ لینی یہ معالمہ مرے حق میں بہترے یا نہیں، اس کا علم آپ کو ہے جھے نہیں۔ اور آپ قدرت رکھتے ہیں اور میرے اندر قدرت ہیں۔ یا اشدا اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معالمہ (اس موقع پر اس معالمہ کا تصور ول میں لائے جس کے لئے استخارہ کررہا ہے) میرے حق میں بہتر ہے، میرے وین کے لئے بھی بہتر ہے، میری معاش اور ونیا کے اخبارے بھی بہترے اور انجام کار کے اعتبارے بھی بہترہے تو اس کو میرے لئے متذر فرماد بجئ اور اس كو ميرے لئے آسان فرماد يجئے اور اس ميں ميرے لئے بركت يدا فراد يجا- اور اگر آپ ك علم بل يه بات ه كه يه معالمه ميرے حق على برا ب، میرے دین کے حق میں بڑا ہے یا میری دنیا اور معاش کے حق میں بڑا ہے یا میرے انجام کار کے اعتبارے براہے تو اس کام کو جھے سے چیرویجے اور جھے اس ے چیر دیجے، اور میرے لئے خیر مقدر فرماد یجے جہاں مجی ہو۔ لین اگر یہ معالمہ میرے لئے بہتر نہیں ہے تو اس کو تو چھوڑ دیکئے اور اس کے بدیے جو کام میرے لئے بہتر ہواس کو مقدّر فرماد بیجے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کرد بیجے اور اس پر مطمئن بھی کردیجے'۔

دو رکعت نظل پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے یہ دعاکمیل تو بس استخارہ ہو گیا۔

# استخارة كاكوئي وقت مقرر نهيس

بعض لوگ یہ مجھے ہیں کہ استخارہ ہیشہ رات کو سوتے وقت بی کرنا چاہئے یا عشاء کی نماز کے بعد بی کرنا چاہئے یا عشاء کی نماز کے بعد بی کرنا چاہئے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع لیے اس وقت یہ استخارہ کرلے۔ نہ رات کی کوئی قید ہے، اور نہ دان کی کوئی قید ہے۔ سونے کی کوئی قید ہے۔

## خواب آناضروری نہیں

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گااور خواب کے ذریعہ ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ یاد رکھنے خواب آنا کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا نہیں کہ خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے، بعض مرتبہ خواب میں نہیں آتا۔

#### استخاره كالمتيجه

بعض حفرات کا کہنا ہے ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دہل کا رتجان ایک طرف ہوجاتا ہے، بس جس طرف رتجان ہوجائے وہ کام کرلے، اور بھرت ایسا رتجان ہوجاتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف دل جی رتجان نہ بھی ہو بلکہ دل جی کشش موجود ہو تو بھی استخارہ کا مقصد پھر بھی حاصل ہے، اس لئے کہ بندہ کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالی وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالات ایسے بیدا ہوجاتے ہیں پھر دہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لئے فر ہوتی ہوتا ہے جس میں بندے کے لئے کہ بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک رکاد ٹیس بیدا ہوجاتی ہیں اور اللہ تعالی اس کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک رکاد ٹیس بیدا ہوجاتی ہیں اور اللہ تعالی اس کو اس بیدا ہوجاتی ہیں اور اللہ تعالی استخارہ کے لید اسباب ایسے بیدا فرمادیتے ہیں کہ پھر دعی ہوتا ہے جس میں بندے کے لئے فیر ہوتی ہے۔ اب فیر کس میں ہوتا ہے جس میں بندے کے لئے فیر ہوتی ہے۔ اب فیر کس میں ہوتا ہوتا ہی اللہ تعالی فیصلہ فرمادیتے ہیں کہ پھر دعی ہوتا ہے جس میں بندے کے لئے فیر ہوتی ہے۔ اب فیر کس

# تہارے حق میں ہی بہتر تھا

اب جب وہ کام ہوگیا تو اب ظاہری انتہارے بعض او قات ایسا لگنا ہے کہ جو کام ہوا دہ اچھا نظر نہیں آرہا ہے، ول کے مطابق نہیں نے، تو اب بندہ الله تعالیٰ ے

### تم بيح كي طرح ہو

اس کی مثال ہوں سمجھیں بیت ہیں ہے جو جو ان باپ کے سامنے پچل رہا ہے کہ فلاں چیز کھاؤں گااور ماں باپ بانتے ہیں کہ اس وقت بیچ کا یہ چیز کھانا بیچ کے فلاں چیز کھانا نیچ کے فدہ چیز ہیں دیت اب بیک نقصان وہ ہے اور مہلک ہے۔ چنانچہ ماں باپ بیچ کو وہ چیز ہیں دیت اب بیک اپن ناوانی کی وجہ سے ہے جھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں جو چیز مانگ رہا تھا وہ چیز بیجے نہیں وی اور اس کے بدلے میں جھے کڑوی کڑوی ووا کھارہ ہیں۔ اب وہ بی اس دوا کو اپنے حق میں خیر نہیں سمجھ رہا ہے لیکن بڑا ہونے کے بعد جب اللہ تعالی اس بیچ کو عقل اور قبم عطا قرما کیں گے اور اس کو جمعے آئے گی تو اس دقت اس کو پتہ بیلے گا کہ میں تو اپنے لئے موت مانگ رہا تھا اور سمجھ آئے گی تو اس دقت اس کو پتہ بیلے گا کہ میں تو اپنے لئے موت مانگ رہا تھا اور میں میرے مان باپ میرے لئے زندگی اور صحت کا راستہ تلاش کررہے تھے۔ اللہ تعالی تو راستہ اختیار اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہرمان ہیں، اس لئے اللہ تعالی وہ راستہ اختیار اپنے ہیں جو انجام کار بندہ کے لئے بہتر ہو تا ہے۔ اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا اب اب بعض او قات اس کا بہتر ہو تا

ونیا میں بند چل جاتا ہے اور بعض او قات ونیا میں بنتہ نہیں چلتا۔ .

# حضرت موی علیه السلام کا ایک واقعه

میرے شیخ حفزت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرجہ ایک داقعہ سایا۔ یہ واقعہ میں نے انہیں سے ساہے، کہیں کتاب میں نظرے نہیں گزرالیکن

کتابوں میں نمسی جگہ ضرور منقول ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جب موٹی علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہونے کے لئے کوہ طور پر تشریف لے جارے تھے تو رائے میں ایک

شخص نے معزت موی علیہ السلام ہے کہا کہ معزت! آپ اللہ تعالی ہے ہم کلام مونے کے لئے تشریف لے جارہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہے ہم کلامی کا شرف

حاصل ہوگا اور اپی خواہشات، اپی تمنائی اور اپی آرزو کیں اللہ تعالی کے سامنے پیش کرنے کا اس سے زیادہ اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے، اس لئے جب آپ وہاں پینچیں تو میرے حق میں بھی دعا کرو بیجئے گا۔ کیونکہ میری زندگی میں مصیبیں بہت ہیں

اور میرے اوپر تکلیفوں کا ایک بہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، نقرو فاقد کا عالم ہے اور طرح طرح کی پریٹانیوں میں گرفتار ہوں۔ میرے لئے اللہ تعالی سے یہ دعا کیجے گاکہ اللہ تعالیٰ مجھے راحت اور عافیت عطا فرمادی۔ حضرت موٹی علیہ انسلام نے وعدہ کرلیا کہ اچھی

بات ، من تمبارے کئے دعا کروں گا۔

# جاؤہم نے اس کو زیادہ دیدی

جب کوہ طور پر پنچ تو اللہ تعالی ت ہم کلامی ہوئے۔ ہم کلامی کے بعد آپ کو وہ شخص یاد آیا جس نے رعاکے لئے کہا تھا۔ آپ نے دعاکی یا اللہ! آپ کا ایک بندہ ہے جو فلاں جگہ رہتاہے، اس کا یہ نام ہے، اس نے جھے سے کہا تھا کہ جب میں آپ

کے سامنے حاضر ہوں تو اس کی پریشانی بیش کردوں۔ یا اللہ اوہ بھی آپ کا بندہ ہے،

آپ اپن رحمت سے اس کو راحت عطا فراد بیخ تاکہ وہ آرام اور عافیت میں آجائے اور اس کی معیبیں وور ہوجائیں اور اس کو بھی اپنی نعمیں عطا فرادی۔ اللہ تعالی فی بی نعمیں عطا فرادی۔ اللہ تعالی فی بی نیمیں مولی اس کو تعوزی نعمت دوں یا زیادہ دوں؟ حضرت مولی علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں تو تھوڑی کیوں مانگیں۔ اس لئے انہوں نے اللہ تعالی سے فرمایا کہ یا اللہ! جب نعمت دی ہے تو زیادہ تی دیجے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: جاؤ ہم نے اس کو زیادہ دیں۔ حضرت مولی علیہ السلام مطمئن ہوگئے۔ اس کے بعد کوہ طور پر جتے دن قیام کرنا تھا قیام کیا۔

### ساری دنیا بھی تھوڑی ہے

جب کوہ طور ہے والی تشریف لے جانے گے تو خیال آیا کہ جاکر ذرااس بندہ کا حال دیکسیں کہ وہ کس حال میں ہے کیونک اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں وہا قبول جورہائی تھی۔ چنانچہ اس کے کھر جاکر دروازے پر دشک دی تو ایک دو مرا شخص باہر نگلا۔ آپ نے فرمایا کہ بجح فلاں شخص ہے طاقات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا تو کانی عرصہ ہوا انقال ہوا؟ اس نے کہا کہ اس کا نمال دن اور فلاں وقت انقال ہوا۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ جس فعال دن اور فلاں وقت انقال ہوا۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ جس وقت میں سے حق میں اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کا انقال ہوا ہوا ہے۔ اب مولیٰ علیہ السلام بہت پریثان ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا کہ یا اللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا کہ یا اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے فرایا اللہ اللہ تعالیٰ نے فرایا اللہ اللہ تعالیٰ نے فرایا کہ ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ تھوڑی آمیت دیں یا زیادہ دیں؟ تم نے کہا تھا کہ زیادہ دیں، اگر ہم ماری دنیا بھی اٹھا کہ تھوڑی آمیت دیں یا زیادہ دیں؟ تم نے کہا تھا کہ زیادہ دیں، اگر ہم ماری دنیا بھی اٹھا کہ ویے تب بھی تھوڑی ہی ہوتی اور اب ہم نے دیں۔ اس کو قعوثی ہی ہوتی اور اب ہم نے کہا تھا کہ دیادہ دیں، اگر ہم ماری دنیا بھی اٹھا کہ وہ تیت وہ بھی تھوڑی ہی ہوتی اور اب ہم نے کہا تھا کہ دیادہ دیں، اگر ہم ماری دنیا بھی اٹھا کہ وہ تعین دی جی اس ان پر واقعی ہے بات صادق آتی ہے کہا تھا کہ دیادہ دیں، اگر ہم ماری دنیا بھی اٹھا کہ وہ تعین دی جی اس ان پر واقعی ہے بات صادق آتی ہے کہا تھا کہ دیادہ دیں۔ اس کو آخرت اور جنت کی جو تعین دی جی اس ان پر واقعی ہے بات صادق آتی ہے کہا تھا کہ دیادہ کی جو تعین دی جی اس ان پر واقعی ہے بات صادق آتی ہے کہا تھا کہ دیادہ کی جو تعین دی جی اس ان پر واقعی ہے بات صادق آتی ہے کہا تھا کہ دیادہ کی جو تعین دی جی اس ان پر واقعی ہے بات صادق آتی ہے کہا تھا کہ دیادہ کی جو تعین دی جی اس ان پر واقعی ہے بات صادق آتی ہے کہا تھا کہ دیادہ کی حقوری ہی ہوتی ان کی دیا جس کی تھوڑی ہی ہوتی اور بات کی دیادہ کی دیا جس کی حقوری ہی ہوتی ان کی دیا جس کی تھوڑی ہی ہوتی ان کی دیا جس کی دیا جس کی حقوری ہی ہوتی ہوتی ان کی دیا جس کی دیا جس

وہ زیادہ نعتیں ہیں، دنیا کے اندر زیادہ نعتیں اس کو مل بی نہیں علی تھیں، لہذا ہم نے اس کو آخرت کافعتیں عطا فرادیں۔

یہ انسان کس طرح اپنی محدود عقل سے اللہ تعالی کے فیملوں کا اوراک کرسکا
ہے۔ وہی جانے ہیں کہ کس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اور انسان صرف فاہر
میں چند چیزوں کو دکھ کر اللہ تعالی سے شکوہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالی کے فیملوں
کو بڑا مانے لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی سے بہتر فیملہ کوئی نہیں
کرسکتا کہ کس کے خق میں کیا بہتر ہے۔

# استخارہ کرنے کے بعد مطمئن ہوجاؤ

امی وجد سے اس صدیت میں حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی عنما فرمارہ بیں کہ جدب تم کمی کام کا استخارہ کر چکو تو اس کے بعد اس پر مطمئن ہوجاؤ کہ اب اللہ تعالی جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ فیربی کا فیصلہ فرمائیں گے، چاہے وہ فیصلہ فلاہر نظر میں تمہیں اچھا نظرنہ آرہا ہو، لیکن انجام کے انتہار سے وہی بہتر ہوگا۔ اور پھر اس کا بہتر ہونا یا تو ونیا بی معلوم ہوجائے گا درنہ آخرے میں جاکر تو یقیناً معلوم ہوجائے گا درنہ آخرے میں جاکر تو یقیناً معلوم ہوجائے گا درنہ آخرے میں جاکر تو یقیناً معلوم ہوجائے گا کہ اللہ تعالی نے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا۔

# استخارہ کرنے والانا کام نہیں ہو گا

ایک اور حدیث یل حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قربایا۔

ام ما خاب من استخارولاندم من استشار الله ما خاب من استشار الله من استشار الله من الله

لین جو آدی اپنے معالمات میں استحارہ کرتا ہو وہ مجھی ناکام نہیں ہوگا اور جو شخص اپنے کامول میں مشورہ کرتا ہو وہ مجھی نادم اور پشیان نہیں ہوگا کہ میں نے یہ

کام کیوں کرلیا یا جی نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس لئے کہ جو کام کیا وہ مشورہ کے بعد نہیں کیا، اس وجہ سے وہ نادم نہیں ہوگا۔

بعد کیا اور اگر نہیں کیا تو مشورہ کے بعد نہیں کیا، اس وجہ سے وہ نادم نہیں ہوگا۔

'س حدیث بین یہ جو فرایا کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا، مطلب اس کا بی ہے کہ انجام کار استخارہ کرنے والے کو ضرور کامیابی ہوگا، چاہے کی موقع پر اس کے دل بی یہ خیال بھی آب نے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس خیال کے آنے کے باوجود کامیابی ای شخص مشورہ کر کے کام کرے گا وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے۔ اور جو شخص مشورہ کر کے کام کرے گا وہ چھتائے گا نہیں، اس لئے کہ بالفرض اگر وہ کام فراب بھی ہوگیا تو اس کے دل بی اس بات کی تعلی موجود ہوگی کہ جس نے یہ کام بی خود رائی سے اور اپنے بل ہوتے پر نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دوستوں سے اور بڑوں اپنی خود رائی سے اور اپنے بل ہوتے پر نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دوستوں سے اور بڑوں سے مشورہ کے بعد یہ کام کے اس کیا تھا، اب آگے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے کہ وہ جیسا جاہیں فیصلہ فرادیں۔ اس لئے اس صدیث میں دو باتوں کا مشورہ و زیا ہے کہ جب بھی مشورہ۔

## استخاره کی مختصردعا

اوپر استخارہ کا جو مسنون طریقہ عرض کیا، یہ تو اس وقت ہے جب آدمی کو استخارہ کرنے کی مہلت اور موقع ہو، اس وقت تو دو رکعت پڑھ کر وہ مسنون دعا پڑھ۔ لیکن بیا اوقات انسان کو اتن جلدی فیعلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو پوری دو رکعت پڑھ کر دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، اس لئے کہ اچانک کوئی کام سائے آئیااور فوراً اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیعلہ کرنا ہے۔ اس موقع کے لئے خود نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کتھین فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے۔

### ﴿ اللَّهُمَّ حِزْلِي وَاحْتَزْلِي ﴾

(كنزل العمال: جلدى مدعث فبر١٨٠٥١)

اے اللہ! میرے کے آپ پند فراد بجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔ بس یہ وعا پڑھ کے۔ اس کے علاوہ ایک اور وعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔وہ یہ ہے۔

﴿ اَللَّهُمُّ الْهَدِينِي وَسُدِدُمِي ﴾

(ميح مسلم الواب الذكر والدعاء باب التعوذ من شربا عمل)

اے اللہ! میری مجع ہدایت فرمایے اور جمعے سیدھے راستے پر رکھے۔ ای طرح ایک اور مسنون دعاہ۔

﴿اللَّهُمَّ الْهِمْنِيُ رُشْدِيْ، ﴾

(ترزي مكاب الدعوات باب تمبرد)

اے اللہ إجو محمح راست ہے وہ ميرے ول پر القا فراد بجئے۔ ان دعاؤں ميں ہے جو دعا يار آجائے اس كو اى وقت پڑھ كے۔ اور اگر عربی ميں دعا ياد نہ آئے تو اردو اى ميں دعا كر لوك يا اللہ الجحے يہ كشكش چيش آئى ہے آپ جمعے صحح راستہ وكھا د بجئے۔ اگر ذبان ہے نہ كہد مكو تو ول اى ول ميں اللہ تعالى ہے كہد دو كہ يا اللہ ! يہ مشكل اور يہ بريشانی چيش آئى ہے ، آپ صحح راستہ ول ميں ذال د بجئے۔ جو راستہ آپ كى رضا ہے مطابق ہو اور جس ميں ميرے لئے خير ہو۔

# حصرت مفتى أعظم" كامعمول

میں نے اپنے والد ماجد مفتی اعظم پاکتان حفرت مولانا مفتی محر شفع صاحب رحمة الله عليه كو كل ايما معالمه

چین آتاجی میں فورا فیصلہ کرنا ہوتا کہ یہ دو رائے ہیں، ان میں ہے ایک رائے کو اختیار کرنا ہے تو آب اس وقت چند لمحول کے لئے آ کھ بند کر لیتے، اب جو شخص آپ کی مارت ہے واقف نہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ آ کھ بند کر کے کیا کام ہورہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آ کھ بند کر کے ذرا می دیر میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لیتے اور دل ہی دل میں اللہ تعالی ہے دعا کر لیتے کہ یا اللہ! میرے سائے یہ کشکش کی بات چین آئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا فیصلہ کروں، آپ میرے دل میں وہ باخ ڈال ویجے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ بس دل ہی دل میں یہ چھوٹا سااور مختم سااسخارہ ہوگیا۔

# ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرلو

رجوع كرلو، يا الله أميرے ول من وہ بات ڈال و يجئے جو آپ كى رضا كے مطابق ہو\_

# جواب ہے پہلے دعا کامعمول

عیم الامت معزت مولاتا اشرف علی صاحب تعانوی قدس الله مره فرایا کرتے سے کہ بھی اس سے تخلف نہیں ہوتا کہ جب بھی کوئی شخص آکر یہ کہتا ہے کہ معزت ایک بات پو تھنی ہے تو میں اس وقت فوراً الله تعالی کی طرف رجوع کرتا ہول کہ معلوم نہیں یہ کیابات پو تھے گا؟ اے اللہ ایہ شخص جو سوال کرنے والا ہے اس کا سیح جواب میرے دل میں ڈال و جے کے بھی بھی اس رجوع کرنے کو ترک اس کا سیح جواب میرے دل میں ڈال و جے کے ماتھ تعلق۔ لہذا جب بھی کوئی بات بیش آئے فوراً الله تعالی کی طرف رجوع کرلو۔

المن حفرت واکر عبدالحی صاحب رحمة الله علیه قرایا کرتے ہے کہ بھائی ا
اپ الله میاں سے باتی کیا کرد کہ جہاں کوئی داقعہ چیش آئے اس میں فرا الله
تعالیٰ سے مدد ماتک لو، الله تعالیٰ سے رجوع کرلو، اس میں الله تعالیٰ سے ہدایت طلب
کرلو اور اپی زندگی میں اس کام کی عادت وال لو۔ رفتہ رفتہ یہ چیز الله تعالیٰ کے
ماتھ تعلق کو مضبوط کردی ہے، اور یہ تعلق اتنا مضبوط ہوجاتا ہے کہ بجر ہر دقت
الله تعالیٰ کا دھیان ول میں رہتا ہے۔ ہارے حضرت فرایا کرتے ہے کہ کہاں کردگے
وہ مجاہرات اور ریاضتیں جو بچھلے صوفیاء کرانم اور اولیاء کرام کر کے چلے گئے، لیکن
میں جہیں ایسے چکلے باریتا ہوں کہ اگر تم ان پر عمل کرلوگے تو انشاء الله جو مقسود
میں جہیں ایسے چکلے باریتا ہوں کہ اگر تم ان پر عمل کرلوگے تو انشاء الله جو مقسود
اصلی ہے بعنی الله تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا قائم ہوجانا، وہ انشاء الله ای طرح صاصل
ہوجائے گا۔ الله تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے۔ آئین
ہوجائے گا۔ الله تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے۔ آئین





مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر: ۱۰

# لِسْمِ اللَّابِ الدُّحْلِ الدَّحْمُ

# احسان كابدله، احسان

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلاً له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### اما بعد!

﴿عن حابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: من اعطى عطاء قوجد فليحزبه، و من لم يجد فليثن فان من اثنى فقد شكر، و من كتم فقد كفر، و من تحلى بمالم يعطه كان كلابس ثوبى زور ♦ (ترمذى، كتاب البرو الصلة، باب ماجاء في المنشبع بمالم بعطه)

#### حديث كاترجمه

حفرت جابر بن عبد الله رضى الله عنه فرماتے ہيں كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس شخص كے ساتھ كوئى نيكى كى جائے اور اس كے پاس نيكى كا بدله دين كو كوئى چيز موجود ہو تو اس كو چاہئے كه وہ اس نيكى كا بدله دے، اور اگر

اس کے پاس کوئی ایس چیز نہ ہو جس ہے وہ نیکی کا بدلہ دے سکے، تو کم از کم یہ کرے کہ جو نیکی ایس کی تعریف کرے کہ جو نیکی اس کے معرے ماس کی تعریف کرے کہ فلال نے میرے ساتھ یہ احسان اور یہ نیکی کی ہے اس لئے کہ جس شخص نے اس کی تعریف کردی تو گویا کہ اس نے اس کا شکریہ ادا کردیا، اور اگر اس شخص نے اس کی تعریف کردی تو گویا کہ اس نے اس کا شکریہ ادا کردیا، اور اگر اس شخص اس نیکی اور احسان کو چھپا کر رکھا تو اس نے اس کی ناشکری کی۔ اور جو شخص اس چیز سے آراستہ ہوا جو اس کو نہیں دن گئی تو اس نے گویا جھوٹ کے دو کیڑے پئے۔ یہ تو صدیث کا ترجمہ تھا۔

## نیکی کا بدله

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتوں کی تعلیم دی ہے۔
ایک یہ کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ اچھا بر تاؤ کرے، یا کوئی نیکی کرے،
تواس کو چاہنے کہ جس نے اس کے ساتھ اچھا بر تاؤ کرے، اس کو اس کا بیٹھ نہ بہ لہ بدلہ
دے۔ دوسری حدیث میں اس بدلہ کو ''مکافات'' سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بدلہ جس کا
ذکر حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم فرما رہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدی اس
احساس کے ساتھ دوسرے سے انجھا بر تاؤ کرے کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ نیکی
کی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کوئی نیک سلوک کروں۔ یہ بدلہ دینا تو حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص آپ کے ساتھ اچھا معالمہ کرتا، یا کوئی ہدیہ بیش
کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھا معالمہ کرتا، یا کوئی ہدیہ بیش
کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھا معالمہ کرتا، یا کوئی ہدیہ بیش
کرتا تو آپ اس کو بدلہ دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معالمہ کیا
کرتا تو آپ اس کو بدلہ دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معالمہ کیا

## ''نیونه" دینا جائز نهی<u>ن</u>

ایک بدلہ وہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں مجیل گیاہے، وہ یہ کہ کسی کوبدلہ

دیے کو دل تو نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اس غرض ہے دے رہا ہے کہ اگر جس نہیں دول گا تو معاشرے جس میری ناک کٹ جائے گی، یا اس نیت ہے دے رہا ہے کہ اس وقت دے رہا ہوں تو میرے بیبال شادی بیاہ کے موقع پر یہ دے گا۔ جس کو "نیو تہ" کہا جاتا ہے۔ حتی کہ بعض علاقوں جس یہ رواج ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کوئی کسی کو دیتا ہے تو با قاعدہ اس کی فہرست بختی ہے کہ فلال شخص نے استے دیئے، فلال شخص نے استے دیئے، فلال شخص نے استے دیے۔ پھر اس فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور پھر دیگا جب اس شخص کے بیبال شادی بیاہ کا موقع آتا ہے جس نے دیا تھا تو اس کو پوری توقع ہوتی ہے کہ جس نے دیا تھا تو اس کو پوری توقع ہوتی ہے کہ جس نے اس کو جتنا دیا تھا، یہ کم از کم اتنا ہی جمیعے واپس دے گا۔ اور اگر اس سے کم دے تو پھر گلے شکوے، لڑائیاں شروع ہوجاتی ہیں۔ یہ "بدلہ" بہت فراب ہے۔ اور اس کو قر آن کریم جس سورۃ روم جس "سود" سے تعیر فرمایا

﴿ وَمَا النَّيْتُمْ مِنْ رِبُالِيزِنُوا فِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِنُوا عَنْدَ اللَّهِ، وَمَا النِّيتُمْ مِنْ زَكُوةٍ تُرِيَّدُونَ وَخْهَ اللَّهِ فَاوِلْنِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (سورة روم: ٣٩)

لینی تم لوگ جو سود دیتے ہو، تاکہ لوگوں کے مالوں کے ساتھ مل کر اس میں اضافہ ہوجائے، تو یاد رکھو، اللہ تعالی کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اور جو تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زکوۃ دیتے ہو، تو یمی لوگ اپنے مالوں میں اضافہ کرائے والے ہیں۔"

اس آیت میں اس "نیوت" کو سود سے تعبیر کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص دوسرے کو اس نیت سے دے کہ چونکہ اس نے جھے شادی کے موقع پر دیا تھا، اب میرے ذمن ہے کہ میں بھی اس کو ضرور دول۔ اگر میں نہیں دوں گا تو معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی اور یہ جھے مقروض سمجھے گا۔ یہ دینا گناہ میں معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی اور یہ جھے مقروض سمجھے گا۔ یہ دینا گناہ میں

دا طل ہے، اس میں جھی مبتلا نہیں ہوتا جائے، اس میں ند دنیا کا کوئی فائدہ ہے، اور ند ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔

# محتت کی خاطر بدله اور مدید دو

لیکن ایک وہ "بدلہ" جس کی تلقین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ بیں۔ لین ایک وہ درم ہوں، اس بیر این دین وین وی دالے کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ جو میں دے رہا ہوں، اس کا بدلہ مجھے ملے گا بلکہ اس نے محض محبت کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنے بہن یا بھائی کو بچھ دیا ہو۔ جیساکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

#### ﴿ تَهَادُوْا فَتَحَابُوْا ﴾

یعنی آپس میں ایک دو سرے کو ہدے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ لہذا اگر آوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لئے اپنے دل کے تقاضے سے دے رہا ہے، اور اس کے دل میں دور دور یہ خیال نہیں ہے کہ اس کا بدلہ بھی مجھے طے گا، تو یہ دینا بڑی برکت کی چیز ہے۔ اور جس شخص کو وہ ہدیہ دیا گیا وہ بھی یہ سمجھ کر نہ لے کہ یہ "نیونہ" ہے، اور اس کا بدلہ مجھے ادا کرنا ہے۔ بلکہ وہ یہ سوچے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے میرے ساتھ ایک اچھائی کروں، اور میں اچھائی کی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کروں، اور میں بھی اپنی طاقت کے مطابق اس کو ہدیہ دیکر اس کا دل خوش کروں۔ تو اس کا نام ہے سمود سملی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ یہ محمود ہوراس کی کوشش کرنی چاہئے۔

## بدله دینے میں برابری کا لحاظ مت کرو

اس "مكافات" كا تتجه يه موتاب كه جب دوسرا شخص تمهار عديه كابدل

دے گاتو اس بدلہ جس اس کا لحاظ نہیں ہوگا کہ جتنا بیتی ہدیہ اس نے دیا تھا، اتنا ہی جی ہدیہ جس بھی دول۔ بلکہ مکافات کرنے والا یہ سوچ گا کہ اس نے اپی استطاعت کے مطابق بدلہ دول، مثلاً کسی استطاعت کے مطابق بدلہ دول، مثلاً کسی نے آپ کو بہت جی تحفہ دیا تھا، جس اپی استطاعت جی مطابق بدلہ دول، مثلاً کسی کے آپ کو بہت جی تحفہ دیا تھا، اب آپ کی استطاعت جی تحفہ دینے کی نہیں ہے تو آپ چھوٹا اور معمولی تحفہ دینے وقت شرائی نہیں۔ اس لئے کہ اس کا مقد بھی آپ کا دل خوش کرنا ہے، مقد بھی اس کا دل خوش کرنا ہے، اور دل چھوٹی چیز ہے بھی خوش ہوجاتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ جتنا جیتی تحفہ اس نے بھیے دیا تھا، جس بھی اتنا بی جی خوش ہوجاتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ جتنا جیتی تحفہ اس نے بھیے دیا تھا، جس بھی اتنا بی جیتی تحفہ اس کو دول، چاہے اس مقصد کے لئے بھیے قرض لینا پڑے، چاہے دشوت لینی پڑے، یا اس کے لئے بھیے ناجائز ذرائع آلم ٹی اختیار کرنے پڑیں، ہرگز نہیں، بلکہ جتنی استطاعت ہو، اس کے مطابق تحفہ دو۔

# تعریف کرنا بھی بدلہ ہے

بلکہ اس مدیث میں یہاں تک فرا دیا کہ اگر تمبارے پاس مدید کابدلہ دینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو چر "مکافات" کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اس کی تعریف کرو، اور لوگوں کو بتاؤ کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور جھے مدید میں یہ ضرورت کی چیز دیری۔ یہ کہہ کر اس کا ول خوش کر دیتا بھی ایک طرح کابدلہ ہے۔

## حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب ؓ کا انداز

میرے حضرت جناب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ جب کوئی شخص محبّت سے کوئی چیز بدیہ کے طور پر لے کر آئے تو کم از کم اس پر خوشی کا اظہار کر کے اس کا ول خوش کرو، تاکہ اس کو یہ معلوم ہوجائے کہ جہیں اس بدیہ سے خوشی ہوئی ہے۔ چنانچہ جس نے حضرت والا کو دیکھا کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ بہت خوشی ہے اس کو قبول فرمات، اور فرماتے کہ جمائی! یہ تو جماری پند کی اور ضرورت کی چزے، آپ کا یہ ہدیہ تو جمیں بہت پند آیا، جم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بازار ہے یہ چیز ترید لیں گے۔ یہ الفاظ اس لئے فرماتے تاکہ دینے والے کو یہ احساس جو کہ ان کو میرے ہدیہ ہوئے اور جوئی ہوئی ہو، اور اس مدیث پر عمل بھی جوجائے۔ البذا اس کی تعریف کرنی چاہئے۔ اور چھپا کر بیشنا اور اس پر اس کی تعریف نہ کرنا اور خوشی کا اظہار نہ کرنا، یہ اس ہدیہ کی ناشکری ہے۔

## جھيا كرمديه دينا

ایک مرتبہ ایک صاحب حفرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، اور مصافحہ کرتے ہوئے چیئے ہے کوئی چیز بطور ہدیے کے دیدی، اس لئے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ چیئے ہے مصافحہ کرتے ہوئے ہدید دیدیا جائے، تو ان صاحب نے بھی ایس طریقہ ہے کہ جفت والا نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ہدیہ چیش کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس طرح چھپا کر دینے کا کیا مطلب ہے، کیا تم چوری کررہ ہوں؛ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ جب نہ تم چوری کر رہا ہوں؛ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ جب نہ تم چوری کر رہا ہوں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھراس کو اس طرح چھپانے کی کیا مغرورت ہے، یہ تو ایک مجت اور تعلق کا اظہار ہے، سب کے سامنے چیش کردو، اس میں دل کی مجت کا اظہار من میں دل کی مجت کا اظہار میں جب چاہ وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اور جب کوئی شخص تنہیں کوئی چیز دے تو تم اس کا بدلہ دیدو، یا کم از کم اس کی تعریف کردو۔

# بریشانی میں درود شریف کی کثرت کیوں؟

ایک مرتبہ ہمارے حفرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مشکل اور پریشانی میں ہو تو اس وقت درود شریف کثرت سے بڑھا کرو۔ بجراس ک وجد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے دوق میں ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمتی جب بھی حضور صلی الله علیه وسلم پر درود بھیجنا ہے تو وہ درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جائر عرض کرتے ہیں کہ آپ کے فلال اُمتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ بدید بھیجا ہے ... - اور دو سری طرف زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت یہ تھی کہ جب بھی کوئی تحض آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کر تا تو آپ اس کی "مکافات" ضرور فرماتے تھے، اس کے بدلے میں اس کے ساتھ کوئی نیکی ضرور فرماتے تھے۔ ان دونوں ہوں ك اللف سيد مجه من آتا بك جب تم حضور اقدى صلى الله سيد وسلم ك خدمت میں ورود بھیجو کے تو یہ مکن نہیں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس كابدله نه وي، بلكه ضرور بدله وي ع- اور وه بدله يه بوكاكه آب اس أنتي ك حق من وعاكري ك ك اع الله! يه ميرا أتتى جو جهه ير درود بهيج رباع، وه فلاں مشکل اور پریشانی میں متلا ہے، اے اللہ اس کی مشکل دور فرما دیجئے۔ تو اس وعا کی برکت سے انشاء الله الله تعالى تهميں اس مشكل سے نجات عطافرها ميں أر اس کتے جب مجھی کوئی پریشانی آئے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کریں۔

خلاصه

ظاصد مد ب كد حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في اس حديث من بهلى تعيم

یہ دی کہ جب کوئی شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے، تو تم اس کو بدلہ دینے کی کوشش کرو، اور اس نیت ہے بدلہ دو کہ چونکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کی شنت ہے کہ آپ بدلہ دیا کرتے تنے، اس لئے میں بھی بدلہ دے رہا ہوں۔ لیکن قرضہ والا بدلہ نہ ہو، "نیوند" والا بدلہ نہ ہو، بلکہ وہ بدلہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت پر عمل کرنے کے لئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

و آ حر دغو انا اُن المحملة لللهِ زَبُ العلمين



مقام خطاب : جامع مجدیت المکرّم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات ، جلد نمبر، ۱۰

# لِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّحْ مُ

# تغمير مسجد كى ابميت

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

امايعدا

فَأَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّجِيْمِ

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَشِيجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاّخِرِ ﴾ (الرّبة: ١٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين، و الحمد لله رب الغلمين.

تمهيد

جناب صدر ومهمانان گرامی اور معزز حاضرین! السلام علیکم و رحمة الله و بركات.
م سب ك لئي يه بزى سعادت كاموقع ب كه آج بهم سب كاايك مسجد كى تغيرك سنگ بنياد بين حصة لكنے والا ب- مسجدكى تغيركرنا يا اس بين كسى طرح كا حصة لينا ایک مسلمان کے لئے بڑی خوش نعیبی کی بات ہے۔جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرایا کہ اللہ تعالیٰ کی مجدیں مرف وی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو۔ لہذا مجد کی تقیر انسان کے ایمان کی علامت ہے اور اس کے ایمان کا اقلین تقاضہ ہے۔

### مسجدكا مقام

اسلای معاشرے میں معجد کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا اور فرمایا کہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے اور جو شخص نماز کو چموڑتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے اور جو شخص نماز کو چموڑتا ہے وہ دین ۔ خیادی ستون کو تو ڑتا ہے، اور چو تکہ وہی نماز اللہ تعالیٰ کے بیبال صحیح معنیٰ میں مقبول ہے جو نماز جماعت کے ساتھ معجد میں ادا کی جائے، اور جو نماز گھر کے اندر پڑھ لی جائے، اس کو نقباء کی اصطلاح میں اداء قاصر کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ نماز ناقع ہے۔ نماز کی کال ادا گئی ہے ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ معجد میں نماز ادا کرے۔

### مسلمان اورمسجد

اس لئے مسلمانوں کا یہ طغرہ امتیاز رہا کہ وہ جہاں کہیں گئے اور جس خطے اور علی اللہ قطے اور علی اللہ قطے اور علی اللہ قطے میں پنچے دہاں پر اپنا گمر تغییر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن سب سے پہلے انہوں نے وہاں جاکر اللہ کے گھر کی بنیاد ڈالی، اور ایسے شکین اور خطرناک حالات میں بھی اس فریضے کو نہیں چھوڑا جبکہ ان کی جانوں پر بنی ہوئی تھی، اور جبکہ مال کا بھی کی تھی، فریضے کو نہیں چھوڑا جبکہ ان کی جانوں پر بنی ہوئی تھی، اور جبکہ مال کا بھی کی تھی، فریضے کی تعمید کی تعمیر کو کسی حال نظر و فاقہ کا دور دورہ تھا، ان حالات میں بھی اُت مسلمہ نے مسجد کی تعمیر کو کسی حال میں پشت نہیں ڈالا۔

### جنولي افريقيه كالايك واقعه

جھے یاد آیا آج سے تقریباً سات سال پہلے جھے جنوبی افریقہ جانے کا اتفاق ہوا۔
جنوبی افریقہ وہ ملک ہے جو افریقہ کے براعظم میں انتہائی جنوبی کنارے پر واقع ہے اور
اس کا مشہور شہر کیپ ٹاؤن ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس شہر میں جاکر میں نے
دیکھا کہ وہاں پر ذیادہ تر "ملایا" کے لوگ آباد ہیں۔ جو آج کل "ملیشیا" کہلاتا ہے۔
جو مسلمان دہاں آباد ہیں ان میں اتی فیمد "ملایا" کے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ
"ملایا" کے لوگ بیہاں کیے پہنچ گئے، تو اس دقت جھے اس کی بڑی جیب تاریخ بتائی
"کی جو ہم سب کے لئے بڑی مجرت کا سامان ہے۔

## "ملايا" والول كى كيب ٹاؤن آمر

لوگوں نے بتایا کہ یہ وراصل "ملایا" کے وہ لوگ جیں کہ جب اگر بزوں نے "ملایا" کی ریاست پر قبضہ کیا اور ان کو غلام بنایا (جس طرح بندوستان پر قبضہ کیا تھا اور ان کو غلام بنایا تھا) تو یہ وہ لوگ تھے جو اگر بزوں کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ یہ لوگ اگر بزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لئے جہاد کرتے رہے۔ چو نکہ یہ لوگ اگر بزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لئے جہاد کرتے رہے۔ چو نکہ یہ لوگ بے سرو سامان تھے، ان کے پاس وسائل کم تھے، اس لئے اگر بزوان پر عالب آگے اور اگر بزوں نے ان کو گر فرار کر کے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اور غلام بنا کر کیپ ٹاؤن لے آئے۔ اس طرح ان "ملایا" کے بیڑیاں ڈال کر اور غلام بنا کر کیپ ٹاؤن لے آئے۔ اس طرح ان "ملایا" کے بیڑی رواداری اور جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کا سبق دیتے ہیں، لیکن اس فرقت ان کا یہ حال تھا کہ جن کو غلام بنایا تھا، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں وقت ان کا یہ حال تھا کہ جن کو غلام بنایا تھا، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں اور ان کو اپنے وین اور عقیدے کے مطابق نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی گریش بھی نمار پڑھنا چاہے تو اس کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی، اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی ان کو اجازت نہیں تھی، اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی ہوں بھی نمار پڑھنا چاہے تو اس کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی، اگر کوئی

شخص نماذ پڑھتا ہوا پایا جاتا تو اس کے اوپر ہنٹر سرسائے جاتے۔

# رات کی تنهائی میں نماز کی ادائیگی

ان لوگوں ہے دن بھر محنت مزدوری کے کام لئے جاتے، مشقت والے کام ان ہے گئے ہاتے اور شام کو جب کھانا کھانے کے بعد رات کو ان کے آقا سوجتے تو سوتے وقت ان کے پاؤں سے بیڑیاں کھولی جاتیں تاکہ یہ اپنے بیرکوں میں جاکر سوجا کیں، لیکن جب ان کی بیڑیاں کھول دی جاتیں اور ان کے آقا سوجاتے تو یہ لوگ چیکے چیکے ایک ایک کر کے وہاں سے نکل کر قریب کے پہاڑ کی چوٹی پر جاکر پورے دن کی نمازیں اکشے جماعت سے ادا کرتے۔ ای طرح یہ لوگ ایک عرصہ تک نمازیں اور ان کے جماعت سے ادا کرتے۔ ای طرح یہ لوگ ایک عرصہ تک نمازیں اور کرتے رہے۔

### نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے

الله كاكرنا اليا بواك كي ناؤن پر في قوم في حمله كرديا تاكه كيب ناؤن پر قبضه كرليس - چونكه الايا" كي ياؤك برے جنگ جو تھ، اور برے بهادر تھ، اور الله كي بهادرى كي كر شيح الكريز ديكھ چكے تھ، اس لئے الكريزوں في الله كان كي بهادرى كي كر شيح الكريز ديكھ چكے تھ، اس لئے الكريزوں في الله مقابله كرنے كے لئے ہم حبيس آگے كرتے ہيں، تم الله مقابله كرو اور لاو، تاكه يه لوگ كيپ ناؤن پر قبضه نه كرليس - الله الله كي مسلمانوں في الله علم الله كرو يا في تحكم الله كرد، الله الله توكوئى فرق نهيں في الله تاكه مقرانى كرو يا في تحكم الله كرو يا في تحكم الله كرانى كرد، الله كل كو الله كا قبضه جواتو وه يا تا مرف آقادو كل كو الله كا قبضه جواتو وه آقابو كل كو الله كا قبضه جواتو وه تو كي مرف آقادو كل كو الله كا قبضه جواتو وه ته يا كہ تا الله كي ا

#### صرف منجد بنانے كامطالبه

دیکھے! انہوں نے بھے کا کوئی مطالبہ نبیں رکھا، آزادی کا مطالبہ نبیں کیا، کوئی اور دنیاوی مطالبہ نبیں کیا، طالبہ کیا تو صرف یہ کہ جمیں مجد تقمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ انہوں ۔ بڑی بہادری ے ڈی قوم کا مقابلہ کیا، حتی کہ ان کو چھھے ہٹنے پر مجبور کردیا اور ان کو فتح عاصل ہوگئے۔ تو انہوں نے کہ، کہ ہم نے :و مسجد کی تقمیر کرنے کی اجازت کا مطالبہ کیا تھا وہ پورا کیا جائے، چننچہ ان کو اجازت کل گئی۔ اور پورے کیپ ٹاؤن میں پہلی مسجد اس حالت میں تقمیر کی گئی کہ ان چہاروں کے پاس نہ آلات و اسباب تھے، اور نہ ہی تقمیر کرنے کے لئے سرمایہ تھا، یباں تک کہ قبلہ کا تعجیح رخ معلوم کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا، محض اندازے بے قبلہ کے رخ معلوم کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا، محض اندازے بے قبلہ کے رخ کا تعین کیا۔ چننچہ اس کا رخ قبلہ کے صبح سمت سے ۲۰ یا ۲۵ ڈگری ہٹا : وا ہے۔ رخ کا تعین کیا۔ چننچہ اس کا رخ قبلہ کے صبح سمت سے ۲۰ یا ۲۵ ڈگری ہٹا : وا ہے۔ آن اس معجد میں صفیل ٹیز ھی کر کے نائی جاتی ہیں۔

و انہوں نے نہ تو یہ مطالبہ کیا کہ جمیں رہنے کے لئے مطان دو، نہ یہ مطالبہ کیا کہ جمیں ہیے دو، نہ یہ مطالبہ کیا کہ جمیں بھتے کا بندو بت کرو، بلکہ بہلا مطالبہ یہ کیا کہ جمیں مجد بنانے کی اجازت دو۔ یہ ہے ایک اُمّتِ مسلمہ لی تاریح، کہ اس نے مسجد کی تقیر کے داس نے مسجد کی تقیر کے داس نے مسجد کی تقیر کے فریعے کو نہیں چھوڑا۔

## ایمان کی حلاوت کس کو؟

حقیقت میں ایمان کی طاوت انہی جیے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، ہمیں اور آپ
کو تو بیٹے بھائے یہ دین حاصل ہوگیا، مسلمان ماں باپ کے گھریں بیدا ہوگئے اور
اپنے ماں باپ کو مسلمان پایا۔ اس دین کو حاصل کرنے کے لئے کوئی قربانی نہیں
دی، کوئی چید خرچ نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دین کی

جمارے ولوں میں کوئی قدر نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس کام کے لئے محت کی، قربانیاں دیں، مشقتیں جمیلیں، ان کو در حقیقت ایمان کی صحیح طلاحت نصیب ہوتی ہے۔

### ہمیں شکر کرنا چاہئے

یہ واقعہ میں نے اس لئے بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے مجد کی تقمیر کرنے میں ہم پر کوئی پابندی عائد نہیں، کوئی پریشانی اور البحن نہیں، بلکہ جب اور جہال مجد بنانا چاہیں، مجد بناسکتے ہیں۔ لہذا مجد کی تقمیر کا یہ موقع ہم سب کے لئے بڑی سعادت کا موقع ہم، اور اس تقیر میں جو شخص بھی جس جہت ہے واے، درہے، قدے، خخ، جس طرح بھی ممکن ہو، حقہ لے تواس کے لئے بڑی عظیم سعادت کی بات ہے۔

### مسجد کی آبادی نماز بوں سے

دوسری بات بھے یہ عرض کرنی ہے کہ سمجد کی تقیر ویواروں ہے، بلاکوں ہے، اینٹوں ہے، پلاسٹر سے اور چونا پھر ہے نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدنیہ متورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہے پہلے جو سمجد تقیر قرمائی یعنی سمجد نبوی، اس کی چھت بھی کی نہیں تھیں، بلکہ کھجور کے پتول کی دیواری کھڑی کردی گئی تھیں، لیکن روئے ذہین پر سمجد حرام کے بعد اس پتول کی دیواری کھڑی کردی گئی تھیں، لیکن روئے ذہین پر سمجد حرام کے بعد اس سے زیادہ افضل سمجد کوئی وجود جس نہیں آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سمجد ان دیواروں کا نام نہیں، اس محراب اور ان پھر اور چونے کا نام نہیں، بلکہ سمجد در حقیقت سجدہ کرنے والوں کا نام ہیں، اس محراب اور ان پھر اور چونے کا نام نہیں، بلکہ سمجد در حقیقت سجدہ کرنے والوں کا نام ہیں بلکہ سمجد در حقیقت سجدہ کرنے والوں کا نام ہے۔ آگر بڑی عالیشان سمجد کئی اور اس پر دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے اس پر نفش و نگار بنادیے گئے، لیکن وہ سمجد نماز پڑھنے والوں سے خالی ہے تو وہ سمجد آباد نہیں ہے بلکہ وہ سمجد گئے، لیکن وہ سمجد نماز پڑھنے والوں سے خالی ہے تو وہ سمجد آباد نہیں ہے بلکہ وہ سمجد

وران ہے۔ لہذا محد کی آبادی وہاں پر تماز پڑھے والوں سے اور وہاں پر ذکر کرنے والوں سے موتی ہے۔

#### قرب ِ قیامت میں مساجد کی حالت

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے حالات کی پیش کوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آخر دور یں ایسا زمانہ آجائے گا کہ: مسَمَاجِدُ هُمْ عَامِرَةٌ وَفِي خَوَابٌ لِيعَى بِظَاہِر الن کی مجدیں آباد ہوگی، لقیرشدہ ہوگی، اور دیکھنے بیں بڑی عالیشان مجدیں نظر آئیں گی، لیکن اندر سے وہ ویران ہوگی، اس لئے کہ ان بی نماز پڑھنے والے بہت کم ہوئے، اور جن کاموں کے اُلئے مجد بنائی جاتی ہے، ان کاموں کی ادائیگی کرنے والے بہت کم ہوئے۔ ایسی مجد کے بارے میں فرمایا کہ بطام وہ آباد ہے لیکن حقیقت بی وہ ویران ہے۔ ای کی طرف اقبال مرحوم نے اس شعریس اشارہ کیا کہ ا

مجد تو بنادی شب بحریس ایمان کی حرارت والوں نے من اینا رُانا پالی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا

#### اختام

بہرحال، جو لوگ اس مسجد کی تقیر میں جس جہت سے بھی حصد نے رہے ہیں، ان کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی اس کام کی مشکلات کو ان کے لئے آسان فرمائے اور اس کو پایہ سمیل تک پہنچائے۔ آمین۔

نیکن یہ بات مجمی نہ بھولئے کہ مجد کے سلطے میں ہمارا فریضہ صرف ممارت کھڑی کردینے کے بعد یہ بھی ہمارے کھڑی کردینے کے بعد یہ بھی ہمارے فرائض میں داخل ہے کہ ہم اس کو نمازے آباد کریں، تلادت سے آباد کریں، اللہ

کے ذکر سے آباد کریں۔ اسلامی معاشرے میں معجد در حقیقت ایک مرکزی مقام کی حال ہے، اس لئے کہ وہاں سیرت کی تقمیر ہوتی ہے، وہاں کردار کی تقیر ہوتی ہے، اخلاقِ فاضلہ کی تقیر ہوتی ہے۔ انہی کاموں کے لئے اس معجد کو تقیر کیا جارہا ہے، تاکہ یہ معجد ظاہری اعتبار سے بھی آباد ہو اور باطنی اعتبار سے بھی آباد ہو۔ اللہ تحالی سے دما ہے کہ اس معجد کی تقیر کو تمام اہل محلّہ کے لئے باعث فیرو ہر کت بنائے اور تمام اہل محلّہ کو اس سیسے میں اپنے فرائش ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس معجد کو صبح معنی میں آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

و أحر دعوامان الحمدلله رب العلمين



مقام خطاب : جامع مجد بیت المكرم گلش اقبال كراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحي خطبات : جلد نمبر: ١٠

### لِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّحْقِ

# رزقِ حلال کی طلب

### ایک دینی فریضه

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا۔

#### امايعدا

عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة ﴿ (كُرُ العمال جلام مديث نبر ٩٢٣)

### رزق حلال کی طلب دو سرے درجے کا فریضہ

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کے رزق طال کو طلب کرنا دین کے اولین فراکفن کے بعد دو سرے درجے کا فریف ہے۔ اگرچہ سند کے اعتبارے محقیٰ نے اس مدیث کو صغیف کہا ہے لیکن علاء اُست نے اس مدیث کو معنیٰ کے اعتبارے بول کیا ہے، اور اس بات پر ساری اُست کے علاء کا اتفاق ہے کہ معنیٰ کے اعتبارے یہ صدیث صحیح ہے۔ اس مدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اصول بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ رزق طلل کو طلب کرنا دین کے اوّلین فرائض کے بعد دو سرے درجے کا فریف ہے۔ لیخیٰ دین کے اوّلین فرائض تو وہ ہیں جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں اور جن کے بارے ہیں ہر مسلمان جاتا ہے کہ یہ چیزیں وین میں فرض ہیں۔ مثلاً نماز پڑھنا، زکوۃ اواکرنا، روزہ رکھنا، جج کرنا وغیرہ۔ یہ سب وین کے اوّلین فرائض ہیں۔ مشلاً نماز پڑھنا، ذکوۃ اواکرنا، روزہ رکھنا، جج کرنا وغیرہ۔ یہ سب وین کے اوّلین فرائض ہیں۔ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان وی فرائض کے بعد دو سرے در ہے کا فریعنہ ''رزق طال کو طلب کرنا اور رزق طال کو حاصل کو حاصل کرنے کی کو عش کر ،'' ہے۔ یہ ایک مختصر ساارشاد اور مختصری تعلیم ہے، لیکن اس حدیث ہیں غور حدیث ہیں بڑے عظیم علوم بیان فرمائے گئے ہیں۔ اگر آدی اس حدیث ہیں غور حدیث ہیں بڑا سامان ہے۔

### رزق حلال کی طلب دس کا حصہ ہے

اس صدیث سے پہنی بات تو یہ معلوم :وئی کہ ہم اور آپ رزق طال کی طلب میں جو پھیکارروائی کے ہیں، چہ وہ تجارت ہو، چاہ وہ کاشت کاری ہو، چاہ وہ طازمت ، ، ، چاہ دہ مزدوری ہو، یہ سب کام وین سے خارج نہیں ہیں بلکہ یہ سب بھی دین کا حضہ ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ کام جز اور مباح ہیں بلکہ ان کو فریف قرار دیا گی ہ اور نماز، روزے کے فرائفل کے بعد اس کو بھی دو سرے درج کا فریف قرار دیا ہی ہے۔ لہذا آگر کوئی شخص یہ کام نہ کر۔ ماا در زق طال کی طلب نہ کرے بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے تو وہ خص فریف کے ترک کرنے کا گناہ گار ہوگا اس لئے کہ اس نے ایک فرض اور واجب کام کو چھوڑ رکھا

ے، کونکہ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان شست ہو کر اور بیکار ہو کر نہ بیٹے جائے اور کسی دو مرے کا دست گر نہ بنے، اللہ تعالی کے سوا دو مرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اور ان چیزوں سے بیٹے کا راستہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرادیا کہ آدی اپی وسعت اور کوشش کے مطابق رزقِ طال طلب کر تا رہ تاکہ کسی دو سرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق ہارے اوپر واجب فرمائے ہیں، ای طرح پی حقوق ہارے اوپر واجب فرمائے ہیں، ای طرح پی حقوق ہارے اوپر ہارے نفس سے متعلق اور ہاری ذات سے متعلق اور ہارے گھر والوں سے متعلق ہوں دان ہیں اور رزقِ طال کی طلب کے بغیریہ حقوق ادا نہیں معلق ہوں کے ان حقوق کی ادا نہیں موسلے۔ اس لئے ان حقوق کی ادا نیکی کے لئے یہ ضروری ہے کہ آدی رزقِ طال طلب کرے۔

#### اسلام مین "رہبانیت" نہیں

اس صدیث کے ذریعہ اسلام نے "رہائیت" کی جڑکاٹ دی۔ عیسائی ذہب ہیں رہائیت کا جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کا قرب اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کا راستہ اور طریقہ ہے ہے کہ انسان اپنے دنیاوی کاروبار کو چھوڑے اور اپنے نفس اور ذات کے مطابوں کو ختم کرے اور جنگل ہیں جاکر جینے جائے اور وہاں پر اللہ کیا کرے۔ اس اس کے علاوہ اللہ تعالی کو راضی کرنے اور اس کا قرب حاصل اللہ کیا کرے۔ اس اس کے علاوہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر نفسائی تقاضے رکھی، بھوک اس کو لگتی ہے، پیاس اس کو لگتی ہے، میاس اس کو لگتی ہے، میاس اس کو لگتی ہے، میان اس کو لگتی ہی خورت ہے۔ اب مارا مطالبہ اس انسان ہے ہے کہ وہ ان تقاضوں کو بھی پورا کرے اور اس کے ، تھی مطالبہ اس انسان ہے ہے کہ وہ ان تقاضوں کو بھی پورا کرے اور اس کے ، تھی بر ہاتھ مطالبہ اس انسان ہے ہے کہ وہ ان تقاضوں کو بھی پورا کرے اور اگر وہ بھی پر ہاتھ مطالبہ اس انسان ہی تھوں بھی اور اگر وہ بھی پر ہاتھ

رکھ کر بیٹے گیا تو ایبا انسان چاہے کتنا ہی ذکر و مثغل میں مشغول ہو لیکن ایبا شخص ہمارے بیباں قبولیت کا اور قرب کامقام حاصل نہیں کرسکتا۔

### حضور على اوررزق طال كے طريقے

ديكے! جتنے انبياء عليهم السلوة والسلام اس دنيا ميس تشريف لائے، جرايك سے الله تعالی نے کسب حلال کا کام ضرور کرایا اور طلال رزق کے حصول کیلئے ہر نبی نے جدوجهد کی، کوئی نبی مزدوری کرتے ہے، کوئی نبی بڑھی کا کام کرتے سے، کوئی نبی بریال جرایا کرتے تھے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ملہ کرمہ کے بہاڑوں پر اجرت پر بحریاں چاکیں۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ میں اجیاد کے بہاڑ یر لوگوں کی بحریاں جرایا کرتا تھا۔ بہر حال، بحریاں آپ نے چرائی، مزدوری آپ نے کی، تجارت آپ نے کی۔ چنانچہ تجارت کے سلط میں آپ نے شام کے دو سفر کئے، جس میں آپ حضرت خدیجہ الکبری علی سامان تجارت کیکر شام تشريف لے گئے۔ زراعت آپ نے کی۔ دينہ طيب سے پچھ فاصلے پر مقام جُرف تھا، وہاں پر آپ نے زراعت کا کام کیا۔ البذا کسب حلال کے جتنے طریقے ہیں ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصّہ اور آپ کی شنّت موجود ہے۔ اگر کوئی شخص مازمت كردما ب توب نيت كرف كه من حضور في كريم صلى الله عليه وسلم كى سُنت كى اتباع ميں يه طازمت كروما مون- اگر كوئى شخص تجارت كروما ب تو وہ يه نيت كرالے كديس حضور صلى الله عليه وسلم كى اتباع بيس تجارت كررما مول اور أكر كوئى زراعت كرربا ب تووه يه نيت كرف كه يس ني كريم صلى الله عليه وسلم كى اتباع میں ذراعت کررہا ہوں تو اس صورت میں بیہ سب کام دمین کا حصّہ بن جائیں گے۔

### مؤمن کی دنیا بھی دین ہے

اس صدیث نے ایک غلط فہی ہے دور کردی ہے کہ دمین اور چر کا نام ہے اور دنیا

کسی الگ چیز کا تام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آگر انسان خور سے دیکھے تو ایک مؤمن کی دنیا بھی دین ہے، جس کام کو وہ دنیا کا کام سمجھ رہا ہے لینی رزق حاصل کرنے کی فکر اور کوشش، یہ بھی درحقیقت دین ہی کا حقتہ ہے، بشرطیکہ اس کو صحیح طریقے سے کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اتباع بی کرے۔ بہرطل، ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ رزق طال کی طلب بھی دین کا حقہ ہے۔ ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ رزق طال کی طلب بھی دین کا حقہ ہے۔ اگر یہ بات ایک مرجہ ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر بے شار گراہیوں کا راستہ بند اگر یہ بات ایک مرجہ ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر بے شار گراہیوں کا راستہ بند

### بعض صوفیاء کرام ؓ کا توکّل کرکے بیٹھ جانا

بعض صوفیاء کرام کی طرف یہ منسوب ہے اور ان سے یہ طرز عمل منقول ہے انہوں نے کوئی پیٹر اختیار نہیں کیا اور رزق کی طلب میں کوئی کام نہیں کیا بلکہ تو گل کی زندگی اس طرح گزار دی کہ بس اپی جگہ پر بیٹے ہیں، اللہ تعالی نے جو کچھ غیب اللہ تعالی نے جو کچھ غیب سے بھیج دیا اس پر شکر کیا اور قناعت کرلی، اگر نہیں بھیجا تو مبر کرلیا، بعض صوفیاء کرام سے یہ طرز عمل منقول ہے۔ اس بارے جس یہ سمجھ لین کہ صوفیاء کرام سے اس فتم کا جو طرز عمل منقول ہے وہ دو حال سے فالی نہیں، یا تو وہ صوفیاء کرام ایسے تھے جن پر غلبہ حال کی کیفیت طاری ہوئی اور وہ استفراق کے عالم جس سے اور جب انسان اپنے میں سے اور اپنے عام ہوش و حواس کے عالم جس نہیں ہوئی اور جب انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو تو وہ احکام شریعت کا مکلف نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر ان ہوش و حواس میں نہ ہو تو وہ احکام شریعت کا مکلف نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر ان صوفیاء کرام " نے یہ طرز عمل اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص معالمہ تھا، تمام اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص معالمہ تھا، تمام اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص معالمہ تھا، تمام اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص معالمہ تھا، تمام اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص معالمہ تھا، تمام اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص معالمہ تھا، تمام اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص معالمہ تھا، تمام اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص معالمہ تھا، تمام اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص معالمہ تھا، تمام اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص معالمہ تھا، تمام اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا محصوص معالمہ تھا، تمام اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا مخصوص معالمہ تھا، تمام اختیار کیا تو یہ ان کا اپنا محصوص معالمہ تھا، تمام اختیار کیا تو یہ دو اور دو استفرائی کیا تھا کیا کیا تھا تمام تھی تھیں تھا۔

یا جیمران صوفیاء کرام کا توکل انتا ذیروست اور کامل تھا کہ وہ اس بات پر راضی تھے کہ اگر ہم پر میمیوں فاقہ بھی گزرتا ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم نہ تو کس کے سامنے شکوہ کریں گے۔ یہ

صوفیاء بڑے مفبوط اعصاب کے مالک تھے، بڑے اعلیٰ درج کے مقامات پر فائز تھے، انہوں نے ای پر اکتفاکیا کہ ہم اپنے ذکر و شغل میں مشغول رہیں گے اور اس کے نتیج میں فاقے کی نوبت آتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور ان کے ساتھ دو سرول کے حقوق وابستہ نہیں تھے، نہ بیوی نیچ تھے کہ ان کو کھانا کھلانا ہو۔ لہٰذا یہ ان صوفیاء کرام کے مخصوص طالت تھے اور ان کا خاص طرز عمل تھا جو عام لوگوں کے لئے اور ہم جیسے کروروں کے لئے قابل تھاید نہیں ہے۔ ہمارے لئے نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے شنت کا جو راستہ بنایا وہ یہ ہے کہ رزق طال کی طلب دو سرے درجے کا فریعنہ ہے۔

#### طلب"حلال"کی ہو

چھوڑ دے۔ کتنی بڑی سے بڑی دولت ہو، لیکن اگر وہ حرام طریقے سے آرہی ہے تو اس کو لات مار دے اور کسی قیمت پر بھی اس حرام کو اپنی زندگی کا حصتہ بنانے پر راضی ند ہو۔

### محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی

بعض لوگوں نے وہ ذریعہ معاش اختیار کر رکھا ہے جو حرام ہے اور شریعت نے
اس کی اجازت نہیں دی۔ مثلاً سود کا ذریعہ معاش اختیار کیا ہوا ہے، اب اگر ان سے
کہا جائے کہ یہ تو ناجائز اور حرام ہے، اس طریقے سے پھیے نہیں کمانے چاہئیں، تو
جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم تو اپنی محنت کا کھا رہے ہیں، اپنی محنت لگا رہے ہیں، ابنا
وقت صرف کررہے ہیں، اب اگر وہ کام حرام اور ناجائز ہے تو ہمارا اس سے کیا
تعلق ؟

خوب سمجھ لیس کہ اللہ تعالی کے بہاں ہر محنت جائز نہیں ہوتی، بلکہ وہ محنت جائز ہوتی ہوتی ہوتی اللہ وہ محنت جائز ہوتی ہوتی ہو اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اگر اس طریقے کے خلاف انسان ہزار محنت کرنے لیکن اس کے ذریعہ جو چیے کمائے گا وہ چیے حلال کے نہیں ہوں گے۔ اب کہنے کو تو ایک "طوا کف" بھی محنت کرتی ہوں ہے، وہ بھی کہر سی محنت کرتی ہوں، لہذا میری ہے، وہ بھی کہر سی ہوں، لہذا میری آلمنی طال ہونی چاہے۔ ای طرح آلمنی کے جو ذرائع حرام جیں ان کو یہ کہہ کر طلال کہنے طال ہونی چاہے۔ ای طرح آلمنی کے جو ذرائع حرام جیں ان کو یہ کہہ کر طلال کہنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہماری محنت کی آلمنی ہے، شرعاً اس کی کوئی مخبائش نہیں کہنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہماری محنت کی آلمنی ہے، شرعاً اس کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔

### یہ روزگار حلال ہے یا حرام ہ

لہذا جب روزگار کا کوئی ذریعہ سامنے آئے تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ شریعت نے اس کو طال قرار دیا ہے یا حرام؟ اگر شریعت نے حرام قرار دیا ہے تو پھر اس ذریعہ آمانی سے خواہ کتنے ہی دنیادی فائدے حاصل ہورہے ہوں، انسان اس کو چھوڑ دے، اور اس ذراجہ کو اختیار کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، چاہ اس میں آمانی اور منافع کم ہو۔

### بینک کا ملازم کیا کرے؟

چنانچہ بہت ہے لوگ بینک کی طازمت کے اندر جبتا ہیں اور بینک کے اندر بہت مارا کاروبار سود پر ہوتا ہے۔ اب جو شخص وہاں طازم ہے اگر دہ سود کے کاروبار بیں ان کے ساتھ معاون بن رہا ہے تو یہ طازمت ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بینک کی الی طازمت بیں جبٹلا ہو اور بعد میں انتہ تعالی اس کو ہدایت دیں اور اس کو بینک کی طازمت چھوڑنے کی فکر ہوجائے تو اس کو چائے کہ کوئی جائز ذریعہ آمنی تلاش کرے اور جب وہ مرا ذریعہ آمنی بل جائے تو اس کو چھوڑ دے، لیکن جائز ذریعہ آمنی اس طرح حلاش کرے جس طرح ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، یہ نہ ہوکہ بے فکری کے ساتھ بینک کی ناجائز طازمت میں گا ہوا ہے اور ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ جب دو سری طازمت بل جائے گ تو بس کو چھوڑ دول گا، بلکہ اس طرح خلاش کرے جس دو سری طازمت بل جائے گ تو بس کو چھوڑ دول گا، بلکہ اس طرح خلاش کرے جس طرح ایک بے روزگار آدمی خلاش کرتا ہے، اور جب دو سری طازمت می جائے تو موجودہ طازمت کو ترک خلاش کرتا ہے، اور جب دو سری طازمت می جائے تو موجودہ طازمت کو ترک کردے اور اس کو اختیار کرلے، چاہے اس میں آمنی کم ہو۔

#### حلال روزی میں برکت

الله تعالی نے طال روزی کے اندر جو برکت رکمی ہے وہ حرام کے اندر نہیں رکھی۔ حرام کی بہت بڑی رقم سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو طال کی تحوزی سی رم میں حاصل ہوجاتا ہے۔ حضور اقدس نی کریم صلی الله علیہ وسلم ہروضو کے بعد یہ وعافرہایا کرے تے تھے۔

﴿ اَللَّهُمَّ اغْفِوْلِي ذَنْسِنِي وَوَسِّعٌ لِنَي فِي دَادِي وَ مَارِكُ لِيُ اللَّهُمَّ اغْفِوْلِي دَنْدِي وَ مَارِكُ لِيُ

(ترزى، كتاب الدعوات، باب دعاء يقال في الليل - مديث نمبر٣٣٩١)

اے اللہ، میرے گناہ کی مغفرت فرما اور میرے محریس وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ آجکل لوگ برکت کی قدر و قیت کو نہیں جانتے بلکہ روپے پینے کی گنتی کو جانتے ہیں، یہ دیکھ کر خوش ہوجاتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس بہت زیادہ ہوگیا، رویے کی منتی زیادہ ہوگئ، لیکن اس رویے سے کیا فائدہ حاصل ہوا، ان رویوں سے کتنی راحت ملی، کتا سکون حاصل ہوا؟ اس کا حساب نہیں کرتے۔ لا كمول كا بينك بيلنس ب، ليكن سكون متسر نبير، راحت ميسر نبير - بايدا وه لا کھوں کا مینک بیلنس کس کام کا؟ اور اگر پھے تو تھوڑے میں لیکن اللہ تعالیٰ نے راحت اور سکون عطا فرمایا ہوا ہے تو یہ در حقیقت "برکت" ہے۔ اور یہ "برکت" وہ چیز ہے جو بازار سے خرید کر نہیں لائی جاسکتی، لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کی جائتی، بلکہ یہ صرف اللہ تعالی کی وین اور اس کی عطاب، اللہ تعالی جس کو عطا فرما دیں ای کو یہ برکت نصیب ہوتی ہے، دو مرے کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہ برکت طال رزق میں ہوتی ہے، حرام مال کے اندر یہ برکت نہیں ہوتی، جاہے وہ حرام مال کتنا زیادہ حاصل ہوجائے۔ اس کے انسان جو کما رہا ہے وہ اس کی قر کرے کہ یہ لقمہ جو میرے اور بیوی بچوں کے طق میں جارہا ہے، اور بید پیہ جو میرے پاس آرہا ہے، یہ اللہ تعالی کی رضاکے مطابق ہے یا نہیں؟ شریعت کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہرانسان اپنے اندریہ فکر پیدا کرے۔

### تنخواه کایه حصّه حرام ہو گیا

پھر بعض حرام مال وہ ہیں جن کا علم سب کو ہے، مثلاً سب جائے ہیں کہ سور حرام ہے، رشوت لینا ترام ہے دغیرہ، لیکن ہماری زندگی میں ان کے علاوہ بھی بہت ی آمدنیاں اس طرح وافل ہوگئ ہیں کہ ہمیں ان کے بارے ہیں یہ احساس ہی اہیں کہ یہ آمدنیاں اس طرح وافل ہوگئ ہیں، مثلاً آپ نے کسی جگہ پر جائز اور شریعت کے مطابق طازمت اختیار کر رکی ہے، لیکن طازمت کا جو وقت طے ہوچکا ہے اس وقت میں آپ کی کررہ ہیں اور پورا وقت نہیں دے دہ ہیں بلکہ ڈنڈی مار رہ ہیں، جیسے ایک شخص کی آٹھ گھنٹے کی ڈیوئی ہے گر وہ ان ہیں سے ایک گھنٹ چوری چھے وہ مرے کاموں میں ضائع کرویتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مہینے کے ختم پر جو تخواہ طے گی اس کا آٹھوال حصد حرام ہوگیا۔ وہ آٹھوال حصد رزقِ طال نہ رہا بلکہ وہ رزق حرام ہوگیا۔ وہ آٹھوال حصد رزقِ طال نہ رہا بلکہ وہ رزق حرام ہوگیا، لیکن ہمیں اس کا احساس بی نہیں کہ یہ حرام مال ہماری آمدنی میں شائی ہورہا ہے۔

#### تھانہ بھون کے مدرسہ کے اساتذہ کا تنخواہ کثوانا

علیم الات حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فاقاہ میں جو مدرسہ تھا، اس مدرسہ کے ہرا ساد اور ہر طازم کے پاس ایک روز نامچہ رکھارہ ہا تھا، مثلاً ایک استاد ہے اور اس کو چھ گھنے سبق پڑھانا ہے، اب سبق پڑھانے کے دوران اس کے پاس کوئی مہمان ملنے کے لئے آگیا تو جس وقت مہمان آتا، وہ اساد اس کے آنے کا وقت اس روز نامچ میں لکھ لیتا، اور پھر جب وہ مہمان رخصت ہو کر دالیس جاتا تو اس کے جانے کا وقت بھی نوٹ کرلیتا۔ سارا مہینہ وہ اس طرح کرتا اور جب مہینے کے آخر میں تخواہ ملنے کا وقت آتا تو وہ استاد دفتر میں ایک درخواست دیتا کہ تخواہ میری شخواہ میں ہے کم کرلی جائے۔ اس طرح ہر استاد اور ہر طلازم درخواست تخواہ میری شخواہ میں ہے کم کرلی جائے۔ اس طرح ہر استاد اور ہر طلازم درخواست دے کہ ایک تخواہ میری شخواہ میں ہے کم کرلی جائے۔ اس طرح ہر استاد اور ہر طلازم درخواست دے کر اپنی شخواہ میں ہی ذاتی کا موت مہمان کے آنے کی حد شک نہیں بلکہ مدرسہ کا وہ وقت کو بھی ذاتی کام میں صرف ہوتا تو وہ وقت نوٹ کر کے اس کی شخواہ کوا تا۔ وجہ اس کی یہ مخی کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے وجہ اس کی یہ مخی کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے وجہ اس کی یہ مخی کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے دوران کی یہ وقت بکی کہ یہ وقت بکی کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس ادارے دوران کی یہ مخی کہ کی وقت بکارا نہیں ہے، جس ادارے دوران کی یہ مخی کہ کی وقت بکی کہ یہ وقت بکارا نہیں ہے، جس ادارے دوران کی یہ مخی کہ دوران کی ایک کو تھی کہ کو دوران کی ایک کو دوران کی ایک کو دوران کی دوران کو دوران کی دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کی دوران کو دوران کی دوران کو دوران کو دوران کو دوران کی دوران کو دوران

میں آپ نے طازمت کی ہے وہ وقت اس اوارے کی طکیت بن گیا، اب اگر آپ نے اس وقت کے اندر کی کی تو اسے وقت کی تخواہ آپ کے جرام ہوگئ۔ آج ہم لوگوں کو اس طرف وصیان نہیں ہے، ہم لوگ تو صرف سود کھانے اور رشوت لینے کو حرام سیجھتے ہیں، لیکن ان مختلف طریقوں سے ہماری آمدنیوں میں جو حرام کی آمیزش ہورہی ہے اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔

#### ٹرین کے سفرمیں میے بچانا

یا مثلاً آپ ٹرین میں سفر کررہ ہیں اور جس درج کا آپ نے کئٹ خریدا ہے اس سے اونچے درج کے ڈب میں سفر کرلیا، اور دونوں درجوں کے درمیان کرایہ کا جو فرق ہے اتنے ہیے آپ نے بچالئے، تو جو پیے بچے وہ آپ کے لئے حرام ہو گئے اور وہ حرام مال آپ کی طال آمانی میں شامل ہو گئے اور آپ کو پتہ بھی نہ چاا کہ یہ حرام مال شامل ہو گیا۔

#### ذا كدسامان كاكرابيه

حفرت تعانوی رحمة الله علید ے تعلق رکھ والوں کے بائے میں یہ بات منہور و معروف منی کہ جب وہ ریل کا سفر کرتے تو اپ سامان کا وزن ضرور کرایا کرتے تھے اور ایک مسافر کو جتنا سامان کے جانے کی اجازت ہوتی، اگر سامان اس وزن سے زیاوہ ہوتا تو وہ ذاکد سامان کا کراید ریلوے کو اوا کرتے اور پھر سفر شروع کرتے۔ یہ کارووائی کے بغیر سفر کرنے کا ان کے بہاں تصور ہی نہیں تھا۔

### حضرت تقانوي رحمة الله عليه كاايك سفر

ایک مرتبہ خود معرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ واقعہ چیش آیا کہ ایک

مرتبہ سفر کرنے کے لئے اسٹیشن مہنیے اور سیدھے اس وفتر میں تشریف لے گئے جہاں سامان کا وزن کرایا جاتا تھا۔ وہاں اتفاق ہے مطوے کا گارڈ کھڑا ہوا تھا جو حضرت والا کو پہچاننا تھا، وہ یو نیضے لگا کہ حضرت کیسے تشریف لائے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں اسینے سلمان کا وزن کرانے آیا ہوں تاکہ اگر زیادہ ہو تو اس کا کرایہ ادا کردوں۔ اس گارڈ نے کہا کہ حضرت آ آپ وزن کرانے کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں، آپ سامان کو وزن کرائے بغیر سر کرلیں، میں آپ کے ساتھ موں اور میں اس ٹرین کا گارڈ موں آپ کو رائے میں کوئی نہیں پکڑے گا اور اگر خامان زیادہ مواتو آپ سے کوئی شخص بھی جرمانے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ حضرت نے اس گارڈے ہو جماکہ آب كبال تك ميرك ساته جاكي كع؟ اس كارؤ في جواب وياكه من فلال استيش تک جاؤں گا۔ حضرت والا نے بوجھا کہ اس کے بعد پھرکیا ہو گا؟ اس نے کہا کہ اس کے بعد جو گارڈ آئے گا، میں اس سے کہد دول گا کہ ان کے سامان کا ذرا خیال رکھنا۔ حضرت والانے بھر يوچھا كه وه كارۋ كہاں تك جائے گا؟ گارڈ نے جواب ديا كه وه كارۋ تو جہاں تک آپ کی منزل ہے وہاں تک آپ کے ساتھ می سفر کرے گا، اس لئے آپ کو کوئی خطرہ نیں ہے۔ حضرت والانے فرمایا کہ مجھے اور بھی آگے جانا ہے۔ اس نے بوچھاک آگے کہاں جاتا ہے؟ حضرت والانے فرمایا کہ مجمع تواس منزل سے آگے اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانا ہے، وہاں کون گارڈ میرے ساتھ جائے گا جو مجمع الله تعالى ك سائے سوال وجواب سے بچائے گا؟

پھر حفرت والانے فرمایا کہ یہ ٹرین تمہاری ملکت نہیں ہے، اس کے اوپر تمہارا افتیار نہیں ہے، اس کے اوپر تمہارا افتیار نہیں ہے، تمہیں محکمے کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم کسی شخص کے ذیادہ سامان کو کرایہ کے بغیر چھوڑ دو۔ لہذا میں تمہاری وجہ سے دنیاوی پکڑے تو نی جاوں گا اور وہ چند چیے میرے لئے حرام جاوں گا اور وہ چند چیے میرے لئے حرام ہوجائیں گے، ان حرام چیوں کے بارے میں جب اللہ تعلق کے سامنے سوال ہوگا تو وہاں پر کون ساگار ذیجے بجائے گا اور کون جواب دہی کرے گا؟ یہ باتیں سن کر اس

گارڈ کی آبھیں کل سمئیں اور پھر حفرت والا سامان وزن کرا کر اس کے زائد پیے ادا کر کے سفر پر روانہ ہوگئے۔

### یہ حرام بیسے رزق حلال میں شامل ہو گئے

لہذا اگر کسی نے اس طرح ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران اجازت کے دوران کا رایہ اجازت کے دار اس کا رایہ اجازت سے زیادہ سامان کے ساتھ سفر کرلیا اور اس سامان کا وزن کرا کر اس کا سرا علکورہ سے اوا نہیں کیا تو اس کے نتیج میں جو پہنے بیچوہ حرام بیجے اور یہ حرام پینے ہمارے رزقِ طال کے اندر شامل ہوگئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جو اچھا خاصا طال بیسہ تھا اس میں حرام کی آمیزش ہوگئی۔

#### يه بے بركتي كيوں نہ ہو

آج ہم لوگ جو بے ہر کی کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہر شخص رونارو رہا ہے، جو
لکھ پی ہے وہ بھی رو رہا ہے اور جو کروڑ پی ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ صاحب خرچہ
پورا نہیں ہوتا اور مسائل حل نہیں ہوتے، در حقیقت یہ بے برکی اس لئے ہے کہ
طال و حرام کی تمیز اور اس کی فکر اٹھ گئی ہے۔ بس چند مخصوص چیزوں کے بارے
میں تو یہ ذہن میں بٹھالیا ہے کہ یہ حرام ہیں، ان سے تو کسی نہ کسی طریقے سے نیچئے
کی کوشش کرتے ہیں، نیکن مختلف ذرائع سے جو یہ حرام ہیے اماری آمدنیوں میں
دافل ہورہے ہیں ان کی فکر نہیں۔

### ٹیلیفون اور ب<u>جل</u> کی چوری

یا مثلاً ٹیلیفون کے محکے والوں سے دوستی کرلی اور اب اس کے ذریعہ ملکی اور فیل اور اب اس کے ذریعہ ملکی اور غیر کملی کالیس ہورہی ہیں، ونیا بھر میں باتیں ہورہی ہیں اور ان کالوں پر ایک بیسے اوا

نہیں کیا جارہا ہے۔ یہ در حقیقت محکم کی چوری ہوری ہے اور اس چوری کے نتیج میں جو چیے نیچ وہ مال حرام ہے، اور وہ مال حرام ہمارے مال طال کے اندر شامل ہورہا ہے۔ یا مثلاً بکل کی چوری ہوری ہے کہ بکلی کا میٹر بند پڑا ہے لیکن بکلی استعمال ہورہا ہے۔ یا مثلاً بکل کی چوری ہوری ہے کہ بکلی کا میٹر بند پڑا ہے لیکن بکلی استعمال مال ہوری ہے۔ اس طرح جو پہنے نیچ وہ مال حرام ہے اور وہ حرام مال ہمارے طال مال کی آمیزش ہوری ہے۔ لہذا نہ جانے کئے شعبے کے اندر شامل ہورہا ہے اور حرام مال کی آمیزش ہوری ہے۔ لہذا نہ جانے کئے شعبے ایسے ہیں جن میں ہم نے اپنے لئے حرام کے رائے کھول رکھے ہیں اور حرام مال مارے طال مال میں داخل ہورہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بے برکتی کے عذاب کا اندر جمال ہیں۔

#### حلال وحرام کی فکر بیدا کرس

ائدا ہر کام کرتے وقت یہ دیکھو کہ جو کام میں کردہا ہوں یہ حق ہے یا ناحق ہے۔
اگر انسان اس فکر کے ساتھ زندگی گزارے کہ ناحق کوئی چیہ اس کے مال کے اندر
شامل نہ ہو تو یقین رکھنے پھر اگر ساری عمر نوا فل نہ پڑھیں اور ذکر و شیخ نہ کی لیکن
اپنے آپ کو حرام ہے بچا کر قبر تک لے گیا تو انشاء اللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔
اور اگر طال و حرام کی فکر تو نہیں کی گر تبجد کی نماذ بھی پڑھ رہا ہے، اشراق کی نماذ
میلی پڑھ رہا ہے، ذکر و شیخ بھی کردہا ہے تو یہ نوا فل اور یہ ذکر انسان کو حرام مال
کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ تعالی اپنے فشل سے ہر مسلمان کی حفاظت
فرائے۔ آمین۔

#### یہاں تو آدمی بنائے جاتے ہی<u>ں</u>

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ فانقابوں میں ذکر و شغل سیکھنا ہے تو بہت ماری فانقابیں کھلی ہیں وہاں چلا جائے، لیکن ہادے بیاں تو آدمی بنانے کی کوشش

کی جاتی ہے اور شریعت کے جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی فکر پیدا کی جاتی ہے۔ چنانچہ ریلوے اسٹیشن پر اگر کوئی ڈاڑھی والا آدی اپنا سامان وزن کرانے کے لئے بگنگ آفس پنجا تو وہ دفتر والے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیتے کہ اس کا تعلق تھانہ بھون جارہے ہیں؟ تھانہ بھون جارہے ہیں؟ خود پوچھ لیتے کہ آپ تھانہ بھون جارہے ہیں؟ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جھے اپنے تعلق رکھنے والوں میں ہے کس کے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ اس کے معمولات چھوٹ گئے ہیں تو جھے ذیادہ دکھ اور شکایت نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ اس کے معمولات جھوٹ گئے ہیں تو جھے ذیادہ دکھ اور شکایت نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ اس کو معاملات کے معلوم ہوجائے کہ اس نے معال و حرام کو ایک کر رکھا ہے اور اس کو معاملات کے اندر طال و حرام کی فکر نہیں ہے تو جھے اس شخص سے نفرت ہوجاتی ہے۔

#### أيك خليفه كاسبق آموزواقعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے فلیفہ سے جن کو آپ نے ہا قاعدہ فلافت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ وہ ایک سفرے تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک پچہ بھی تھا، حضرت والائی فدمت میں حاضر ہوئے اور سلام دعا ہوئی، فیریت معلوم کی۔ حضرت والا نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لارہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلاں جگہ سے آرہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ ریل گاڑی سے آرہے ہیں؟ انہوں نے جواب انہوں نے جواب انہوں نے جواب انہوں نے جواب انہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ دیل گاڑی سے آرہے ہیں؟ انہوں نے جواب انہوں نے جواب انہوں کے جو تھا کہ یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے انہوں نے بورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ فانقاہ کے اندر پیر صاحب اپنے مربیہ سے یہ سوال کررہے ہیں کہ بچ کا فکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ جبکہ دو سری فانقاہوں میں یہ سوال کررہے ہیں کہ بچ کا فکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ جبکہ دو سری فانقاہوں میں تو یہ سوال ہو تا ہے کہ معمولات پورے کئے تھے یا نہیں؟ تبجد کی نماذ پڑھی تھی یا نہیں؟ لیکن یہاں یہ سوال ہورہا ہے فانقاہوں میں تو یہ سوال ہو تا ہے کہ معمولات پورے کئے تھے یا نہیں؟ تبجد کی نماذ پڑھی تھی یا نہیں؟ لیکن یہاں یہ سوال ہورہا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا فکٹ آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ انہوں نے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا فکٹ آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ انہوں نے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا فکٹ آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ انہوں نے

جواب ویا که حضرت اوها لیا تھا۔ حضرت نے پھر سوال کیا کہ اس نیچے کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت! یہ بچہ ویسے تو تیرہ سال کا ہے لیکن دیکھنے میں بارہ سال کا لگتا ہے اس لئے آدھا ککٹ لیا تھا۔ یہ جواب س کر حضرت والا کو سخت ریج ہوا اور ان سے خلافت واپس لے لی اور فرمایا کہ مجھ سے غلطی ،ولی، تم اس لائق نہیں ہو کہ تہیں خلافت وی جائے اور تہیں مجاز بنایا جائے، اس کنے کہ تہیں حلال و حرام کی فکر نہیں، جب سیجے کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہو کئی، جاہے ا مک ون بی ذیادہ کیوں نہ ہوئی ہو تو اس وقت تم پر واجب تھا کہ تم بیجے کا بورا کلٹ ليتے۔ تم نے آوھا نکٹ لے کر جو سے بچائے وہ حرام کے سے بچائے اور جس کو حرام سے بیخے کی فکر نہ ہو وہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں۔ چنانچے خلافت واپس لے لی۔ اگر کوئی شخص حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ سے آکر کہنا کہ حضرت معمومات ترک ہو گئے۔ تو حضرت والا فرماتے کہ معمولات ترک ہو گئے تو استغفار کرو اور د دبارہ شروع کردو اور نہت ہے کام لو اور اس بات کا دوبارہ عزم کرو کہ آندہ ترک نیس کریں کے۔ اور معمولات ترک کرنے کی بناء پر مجھی خلافت والیس نبیل کی لیکن حلال و حرام کی فکر نہ کرنے پر خلافت واپس لے لی، اس لئے کہ جب حلال و حرام کی فکر ند ہو تو وہ انسان انسان نبیں۔ اس کئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ طلب الحلال فریصة بعد الفویضة طال کی طلب دو سرے فرائض کے بعدیہ بھی فرض ہے۔

### حرام مال حلال مال کو بھی تباہ کردیتاہے

لہذا ہم میں سے ہر تخص ابنا جائزہ لے کہ جو بیے اس کے پاس آرہ ہیں اور جو
کام وہ کررہا ہے، ان میں کہیں حرام مال کی آمیزش تو نہیں ہے۔ حرام مال کی
آمیزش کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے سمجھانے کے لئے پیش کردیں۔ ورنہ
نہ جانے کتنے کام ایسے ہیں جن کے ذریعہ نادانستہ طور پر اور غیر شعوری طور پر امارے

طال مال میں حرام مال کی آمیزش ہوجاتی ہے۔ اور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جب بھی حال مال کے ساتھ حرام مال لگ جاتا ہے تو وہ حرام طال کو بھی تباہ کر کے چھوڑتا ہے، یعنی اس حرام مال کے شامل ہونے کے نتیج میں طال مال کی برکت، اس کا سکون اور راحت تباہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے ہر شخص اس کی فکر کرے اور ہر شخص اپ کی فکر کرے وال کو شخص اپ کی ایک میں کو ایس فکر کی عطافہ مال تو شامل نہیں ہورہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فکر کی توفیق عطافہ مال تو شامل نہیں ہورہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فکر کی توفیق عطافہ مالے۔ آمین۔

#### رزق کی طلب مقصود زندگی نہیں

تيسرى بات يه معلوم موئى كه اس صديث في جبال ايك طرف رزق طال كى اہمیت بتائی کہ رزق طال کی طلب دین سے خارج کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بھی دمین كا أيك حقة ب، وبال اس حديث في ميس رزق طال كي طلب كا ورجه بهي باويا کہ اس کا کتنا درجہ اور کتنی اہمیت ہے۔ آج کی دنیا نے معاش کو، معیشت کو اور رویے میے کمانے کو اپن زندگی کا مقصد اصلی قرار دے رکھا ہے، آج اماری ساری دوڑ وطوب ای کے گرد گھوم رہی ہے کہ چید کس طرح حاصل ہو، کس طرح چیوں میں اضافہ کیا جائے اور کس طرح این معیشت کو ترتی دی جائے، اور ای کو جم نے این زندگی کی آخری منزل قرار وے رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیث میں بتادیا کہ رزق حال کی طلب فریصنہ تو ہے لیکن دو سرے فرائض دینیہ کے بعد اس کا درجہ آتا ہے، یہ انسان کی زندگی کامقصد اصلی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کے تحت انسان کو ند صرف یہ کہ رزق حلال کے طلب کی اجازت دی عنی ہے بلکہ اس کی تر غیب اور تاکید کی عنی ہے کہ تم رزق حلال طلب كرو، ليكن يه رزق حلال كى طلب تهبارا مقصد زندگى نبيس ب بلك مقصد زندگى کھے اور ہ، اور وہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور

عبادت كرنا إلى الله الله مقصد زندگى إور معيشت كا درجد الى كى بعد

### ر ذق کی طلب میں فرائض کا ترک جائز نہیں

لہذا جس جگہ پر معیشت میں اور اللہ تبارک و تعالی کے عائد کردہ فرائض کے درمیان فکراؤ ہوجائ، وہاں پر اللہ تعالی کے عائد کئے ہوئے فرائض کو ترجیح ہوگ۔ بعض لوگ افراط کے اندر مبتلا ہوجاتے ہیں، جب انہوں نے یہ سنا کہ طلب طال بھی دمین کا ایک حصہ ب تو اس کو اتنا آئے بڑھایا کہ اس طلب طال کے نتیج میں اگر نماذیں ضائع ہوری ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں۔ ان کو اس کی پرواہ نہیں۔ وان کو اس کی پرواہ نہیں۔ اگر ان کو اس کی پرواہ نہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو جواب دیتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کررہے ہیں یہ بھی تو دین کا ایک حصہ ب، امارے دین میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے، لہذا جو کام ہم کررہے ہیں یہ بہذا

#### ایک ڈاکٹرصاحب کا استدلال

آپھ عرصہ پہلے ایک فاتون نے جھے بتایا کہ ان کے شوہر ڈاکٹر ہیں، وہ مطب کے او قات میں نماز نہیں پڑھتے اور جب مطب بند کر کے گھروالیں آتے ہیں تو گھر آکر تینوں نمازیں اکشی پڑھ لیتے ہیں۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نماز کو قضا کردیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، آپ وقت پر نماز پڑھ لیا کریں، تو جواب میں شوہر کہتے ہیں کہ اسلام نے خدمت فلق سکھائی ہے اور یہ ڈاکٹری اور مطب جو کررہے ہیں یہ بھی خدمت فلق کررہے ہیں اور یہ بھی دین کا ایک حقہ ہے، اب اگر ہم نے خدمت فلق کی فاطر نماز کو چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حق نہیں۔ اب دیکھئے! طلل کمانے کے فلق کی فاطر نماز کو چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حق نہیں۔ اب دیکھئے! طلل کمانے کے لئے انہوں نے اقدین دینی فریضے کو چھوڑ دیا۔ طالاتکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم

یہ فرمارے جیں کہ طلب المحلال فویضة بعد الفویضة یہ فریضہ تو بے لیکن بعد الفویضة یہ فریضہ تو بے لیکن بعد الفرائض ہے درمیان کراؤ موجائے تو اس وقت دنی فریضہ غالب رہے گا۔

#### ایک لوہار کا قصہ

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیہ سے بیر واقعہ سا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمة الله عليه برے اوسفے درج كے وئي الله، فقيه اور محدث اور صوفي تقيم، ان كو الله تعالى في برت برت ورجات عطا فرماے تھے۔ جب ان کا انقال ہوگیا تو کی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے یو چھاکہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فرمایا؟ جواب می حضرت عبداللہ بن مبارک رحمة الله علبہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بڑا کرم فرمایا اور بہت کھے نوازشیں فرمائیں، لیکن میرے ممر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اس لوہار کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشاوہ ہمیں نصیب نہ ہوسکا۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کے ول میں ید خیال پیدا ہوا کہ یہ پتہ کرنا چاہئے کہ وہ کون لوہار تھا اور وہ کیا عمل کرتا تھا کہ اس كا درجه حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه سے بھى آمے بڑھ كيا- چنانيد وه تخص حفرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه كے محلّم ميں كيا اور معلومات كيس تو یتہ چلا کہ واقعۂ ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے گھر جاکر اس کی بیوی سے بوچھا کہ تہادا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ تو لوہار تھا اور سارا ون لوہا کوٹنا رہتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کا کوئی خاص عمل اور خاص نیکی بتاؤ جو وہ کیا کرتا تھا، اس لئے کہ میں نے خواب میں دیکھا ے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمارے بی کہ اس کامقام ہم ے بھی آئے بڑھ گیا۔

#### تهجد نه پڑھنے کی حسرت

اس کی بیوی نے کہا کہ وہ سارا دن تو لوہا کو نا رہتا تھا، لیکن ایک بات اس کے اندریہ تھی کہ چو نکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھرے سامنے رہتے تھے، رات کو جس وقت وہ تبجد کی نماز پڑھنے کے لئے گھڑے ہوتے تو اپنے گھر کی چست پر اس طرح کھڑے ہوجاتے جس طرح کوئی لکڑی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ جب میرا شوہران کو دیکھتا تو یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو وکھتا تو یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو وکھتا تو یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ وفاقت عطا فرہائی ہوئی ہے یہ ساری رات کیسی عبادت کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے، اگر ہمیں بھی اپنے مشغلے سے فراغت نصیب ہوتی تو ہمیں بھی اس طرح تبجد پڑھنے کی توفیق ہوجاتی۔ چنانچہ وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ میں چونکہ دن بحر لوہا کو فراغ ہوں، پھر رات کو تھک کر سو جاتا ہوں، اس لئے اس طرح تبجد پڑھنے کی فوجت نہیں آتی۔

#### نماز کے وقت کام بند

دو مری بات اس کے اندر یہ تھی کہ جب وہ لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا اور اس دقت
اس کے کان میں آذان کی آواز "اللہ اکبر" آجاتی، تو اگر اس دقت اس نے اپنا
ہتھوڑا سرے او نچا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہوتا تو اس دقت یہ گوارہ نہ کرتا تھا کہ اس
ہتھوڑے سے ایک مرتبہ اور لوہ پر ہار دے، بلکہ اس ہتھوڑے کو پیچے کی طرف
پیمینک دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اب آذان کی آواز سننے کے بعد اس ہتھوڑے سے
مرب نگانا میرے لئے درست نہیں، پھر نماز کے لئے معجد کی طرف چلا جاتا تھا۔ جس
شخص نے یہ خواب دیکھا تھا اس نے یہ باتیں من کر کہا کہ بس یکی دجہ ہے جس نے
ان کا مرتبہ اتنا بلند کردیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان پر
رشک آدیا ہے۔

#### لكراؤك وقت به فريضه چھوڑ دو

آپ نے دیکھا کہ وہ لوہار جو لوہا کوٹے کا کام کردہا تھا، یہ بھی کب طال کا فریعنہ تھا اور جب آذان کی آواز آئی تو وہ اولین فریضے کی پکار تھی، جس وقت دونوں میں فکراؤ ہوا تو اس نے اللہ والے اور اولین فریضے کو ترجیح دی اور دو سرے فریضے کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے بلند مقام عطا فرما دیا۔ لہذا جہال فکراؤ ہوجائے وہاں اولین فریضے کو چھوڑ دو۔

#### ایک جامع دعا

ای لئے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرائی۔

(اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولامبلغ علمنا ولا غایة رغبتنا ( ترندی و وات و مدے نبر ۳۵۱۹)

اے اللہ! ہمارا سب سے بڑا غم دنیا کو نہ بناسے کہ ہمارے دماغ پر سب سے بڑا غم دنیا کا مسلّط ہو کہ چیے کہاں سے آئیں، بنگلہ کیے بن جائے اور کار کیے حاصل ہوجائے۔ اور اے اللہ! ہمارے سارے علم کا مبلغ دنیا کو نہ بناسے کہ جو کچھ علم ہے وہ بس دنیا کا علم ہے۔ اور اے اللہ! نہ ہماری رغبت کی انتہا دنیا کو بنائے کہ جو پچھ دل میں رغبت بیدا ہو وہ دنیائی کی ہو اور آخرت کی رغبت بیدا نہ ہو۔

بہرحال، اس حدیث نے تیمرا سبق یہ دے دیا کہ کسب طال کا درجہ دو سرے فرائن دینیہ کے بعد ہے۔ یہ دنیا ضرورت کی چزتو ہے لیکن مقصد بنانے کی چز نہیں ہے۔ یہ دنیا انہاک کی چیز نہیں ہے کہ دن رات آدمی اسی دنیا کی فکر میں منہمک رہے اور اس کے علاوہ کوئی اور فکر اور دھیان انسان کے دماغ پر نہ رہے۔

#### خلاصه تنين سبق

ظامہ یہ ہے کہ اس مدیث سے تمن سبق معلوم ہوے۔ ایک یہ کہ طلب

طال ہی دین کا ایک حقہ ہے۔ دو سرا یہ کہ انسان طلب طال کی کرے اور حرام ہے نیخ کی ظر کرے۔ اور تیسرا یہ کہ انسان اس معیشت کی سرگری کو صبح مقام پر رکھے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے۔ اس لئے کہ اڈلین فرائض دینیہ کے بعد یہ دو سرے درجے کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گرارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی

وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين



مقام خطاب جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۰

## لِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# گناه کی تہمت سے بیخے

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له و من يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله، صلى الله تعالى عليه و على أله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### امابعدا

وعن على بن حسين رضى الله عنهما، ان صفية زوج النبى صلى الله عليه وسلم تزوره فى وسلم اخبرته أنها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره فى اعتكافه فى المسجد فى العشر الاواخر من رمضان - الخ

#### غلاصه حديث

یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ کا بیان ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں اعتکاف فرہایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں شے کہ أمّ الوّمنین حضرت صغیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے ملئے کے لئے اعتکاف کی جد سے آپ گھر کے اندر لئے اعتکاف کی جد سے آپ گھر کے اندر تشریف نہیں لئے ہاکتے تھے، اس لئے وہ خود ہی طاقات کے لئے آئیں، اور جشنی ویر ان کو جنوں خود ہی طاقات کے لئے آئیں، اور جشنی ویر ان کو جنون خور ان کو رخصت کرنے کے لئے مسجد کے وروازے تک اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لئے مسجد کے وروازے تک تشریف لائے۔

### بیوی کاشوہرے ملاقات کرنے کیلئے مسجد میں آنا

اب آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ستیں دیکھتے جائیں۔ پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر بیوی پردے کے ساتھ شوہر سے ملاقات کے لئے معتلف میں آجائے تو یہ جائز ہے۔

#### بیوی کا اکرام کرنا<u>چاہئے</u>

دومری بات یہ سامنے آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہیں معتلف ہی ہے رفصت کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان کو پہنچانے کے لئے مسجد کے دروازے تک تشریف لائے، ان کا اکرام کیا۔ اس عمل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیدی کہ بیوی کے ساتھ الیا معالمہ اور سلوّ س رنا چاہیے

جو برابری کی بنیاد کاہو، اس کا اکرام کرتا اس کا حق ہے، جب وہ تم ہے ملنے کے لئے آئی ہے، اور اب تم اس کو پہنچائے کے لئے جارہے ہو تو یہ پہنچانا بھی اس کے حقوق میں داخل ہے۔

#### دوسروں کے خدشات کو وضاحت کر کے دور کردیا چاہئے

بہر حال، جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہنچانے کے لئے دروازے
کی طرف جانے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دو حضرات صحابہ کرام آپ کے پاس طنے
کے لئے وہاں آرہے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ کہیں بان دونوں حضرات کے قریب
آنے ہے اُم المؤسنین کی بے پردگی نہ ہو، اس لئے آپ نے ان دونوں حضرات ہے فرمایا کہ ذرا وہیں ٹھہر جاؤ۔ یہ تھم اس لئے دیا تاکہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پردے کے ساتھ اپنے گمر والیس چلی جائیں تو پھر ان حضرات کو بلالیا جائے۔ چنانچہ اُم المؤسنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا وہاں ہے گزر کر اپنے گمر تشریف لے گئیں، پمر آپ نے ان دو حضرات سے فرمایا کہ اب آپ تشریف لے آئیں۔ جب وہ آگئے تو آپ نے ان دو حضرات سے فرمایا کہ اب آپ تشریف لے آئیں۔ جب وہ آگئے تو آپ نے ان دو حضرات سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ خاتون حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیا خاتون حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیا خصی، لینی میری بیوی تھیں۔

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ صراحت میں نے اس کے کردی کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی بُرائی نہ ڈال دے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ان حفرات نے یہ دیکھا کہ حضور اقد سر، صلی اللہ علیہ وسلم کسی فاتون کے ساتھ سجد نبوی میں جارہے ہیں، تو کہیں ان مصرات کے دل مین یہ وسوسہ نہ آجائے کہ یہ فاتون کون تھیں؟ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے مطنے کے لئے کیوں آئی تھیں؟ اس کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے صفاحت سے فرادیا کہ یہ "مفیہ" (رضی اللہ تعالی عنہا) تھیں، جو میری بیوی ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخار کاور شلم وغیرہ میں موجود ہے۔

### اینے کومواقع تہمت سے بچاؤ

اس مدیث کی تشریح میں علاء کرام نے فرایا کہ کیا کوئی مخف یہ تصور کر سکتا ہے کہ کمی محالی کے دل میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس فتم کا کوئی غلط خیال آئے گا کہ آپ اس طرح کمی نامحرم خاتون کے ساتھ تشریف لے جارہ ہول گے؟ اور پھر رمضان کا مہینہ، اور رمضان کا بھی عشرہ اخیرہ، اور پھر جگہ بھی مسجد نبوی، اور پھر اعتکاف کی حالت۔ کمی عام مسلمان کے بارے میں بھی یہ خیال آنا مشکل ہے، چہ جائیکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ خیال آنا مشکل ہے، چہ جائیکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔

لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے ذریعہ اُمّت کو یہ تعلیم دیری کہ اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچاؤ، اگر کسی موقع پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کہیں کوئی تہمت نہ لگ جائے، یا کسی کے دل جس میرے بارے جس غلط خیال نہ آجائے تو ایسے مواقع سے بحی اپنے آپ کو بچاؤ۔ صدیث کے طور پر ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضوب کیا جاتا ہے کہ:

"اِنْقُوْا هَوَاضِعَ النَّهُم" یعنی تہمت کے مواقع سے بچو۔ اگرچہ اس جملہ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہیں ہے، لین اس جملہ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لین اس جملہ کی ناجائز کاموں سے بچی، اس طرح انسان کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ گناہ کی تہمت ناجائز کاموں سے بچی، اس طرح انسان کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ گناہ کی تہمت سے بچائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے بھی بچائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں جس یہ خیال ہو کہ شایہ یہ فلان گناہ کے کام جس جبالے ہے۔ لوگوں کے دلوں جس یہ خیال ہو کہ شایہ یہ فلان گناہ کے کام جس جبالے ہے۔ لوگوں کے دلوں جس یہ خیال ہو کہ شایہ یہ فلان گناہ کے کام جس جبالے ہے۔ لوگوں کے دلوں جس یہ خیال ہو کہ شایہ یہ فلان گناہ کے کام جس جبالے ہے۔ لوگوں کے دلوں جس یہ خیال ہو کہ شایہ یہ فلان گناہ کے کام جس جبالے ہو کے اس جبالے کے اس جبالے کے اس جبالے کیا کام جس جبالے ہیں جبالے کے کام جس جبالے کے کام جس جبالے ہو کوں جبالے جبالے کام جس جبالے کے اس جبالے کام جس جبالے کیا ہو کہ شایہ یہ فلان گناہ کے کام جس جبالے کام جس جبالے کیا ہو کہ شایہ یہ فلان گناہ کے کام جس جبالے کیا ہو کہ شایہ یہ فلان گناہ کے کام جس جبالے کیا کہ خوالے کے کام جس کیا گے کہ خوالے کو کو کام جس جبالے کیا کہ خوالے کو کو کی خوالے کیا کہ خوالے کی کو خوالے کیا کہ خ

### مواقع تہمت سے بچنے کے دوفائدے

تهمت کے مواقع سے اپ آپ کو بچانے کے وو فائدے ہیں:

ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خواہ کواہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں بدگمان کیوں کیا جائے؟ کیونکہ جس طرح دوسم کا حق ہے، اپنے نفس کا بھی حق ہے۔ اور نفس کا حق یہ ہے کہ اس کو بلاوجہ ذلیل نہ کیا جائے، بلاوجہ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانی نہ پیدا کی جائے۔

دوسرا فائدہ ذیکھنے والے شخص کا ہے، اس لئے کہ جو شخص تمبیں ویکھ کر برگمانی میں مبلا ہوگا، اور شخین کے بغیر تمہارے بارے میں برگمانی کرے گاتو وہ برگمانی کے گناہ میں مبلا ہوگا، لہٰذا اس کو گناہ میں کیوں مبلا کرتے ہو؟ بہر حال ایسا کام کرنا جس ے خواہ گڑاہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شہبات پیدا ہوں، یہ درست نہیں۔

### گناہ کے مواقع سے بھی بچنا چاہے

گناہ کے جو مواقع ہوتے ہیں، وہاں جاکر آپ چاہ گناہ نہ کریں، لیکن گناہ کے ان مواقع کے پاس سے گزرتا، اور اس طرح گزرتا کہ دیکھنے والے یہ جھیں کہ یہ شخص بھی اس گناہ میں جلا ہوگا، یہ بھی درست نہیں۔ مثلاً کوئی سینما ہال ہے، اب آپ اس سینما ہال کے اندر سے یہ سوچ کر گزر گئے کہ چلو یہ راستہ مختفرہ، بیبال سے نکل جائیں۔ اب آپ نے وہاں نہ تو کسی تصویر کو دیکھا اور نہ کوئی اور گناہ کیا، کیکن جو شخص بھی آپ کو گزرتے ہوتے دیکھے گاتو وہ یکی سجھے گاکہ آپ سینمادیکھنے آگے ہوں گئا تو وہ یکی سجھے گاکہ آپ سینمادیکھنے آگے ہوں گئا وہ سینمادیکھنے آگے ہوں گئا اور شبہ پیدا ہوگیا، ایسا کام کرتا بھی درست نہیں۔ اور اگر بھی ایک فریث آجائے جس سے شبہ پیدا ہو تو وضاحت کرکے بتا دیا چاہئے کہ جس بیباں فلاں فریث آجائے جس سے شبہ پیدا ہو تو وضاحت کرکے بتا دیا چاہئے کہ جس بیباں فلاں

مقصد سے آیا تھا۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیا کہ یہ حضرت صغید رضی اللہ تعالی عنها ہیں۔

### حضور صلى الله عليه وسلم كي سُنت

یہ بڑا نازک معالمہ ہے، ایک طرف تو اپنے آپ کو جان بوجہ کر "متّقی" کاہر کرنا، یہ بھی شرعاً پندیدہ نہیں۔ دوسری طرف بلاوجہ اپنے آپ کو گناہ گار ظاہر کرنا، یہ بھی شرعاً پندیدہ نہیں، اور نہ یہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سُنّت ہے، بلکہ آپ کی سُنّت یہ کہ اپنے آپ کو تہمت سے بچاؤ۔

### "ملامتی" **فرقه کاانداز** زندگی

ایک فرقہ گررا ہے جو اپنے آپ کو "طامتی" کہتا تھا، اور پھرای "طامتی فرقہ"

کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ فرقہ اپنی ظاہری طالت گناہ گاروں، فاسقوں اور فاجروں جیسی رکھتا تھا، مثلاً وہ نہ تو مسجد میں جاکر نماز پڑھتے تھے، اور نہ بی کسی کے سامنے ذکر و عبادت کرتے تھے، ابنا حلیہ بھی فاسقوں جیسا بناتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ابنا حلیہ اس لئے ایبا بناویت ہیں تاکہ ریا کاری نہ ہوجائے، دکھاوا نہ ہوجائے۔ اگر ہم ڈاڑھی رکھیں گے اور مسجد میں جاکر صف اقل میں نماز پڑھیں گے تو لوگ یہ مجھیں کے کہ ہم بڑے بزرگ آدی ہیں، لوگ ہماری عزت کریں گے، اور اس کے نتیج میں ہمارے ولوں میں تکہتر پیدا ہوگا، اس لئے ہارا دل خراب ہوگا، اور اس کے نتیج میں ہمارے ولوں میں تکہتر پیدا ہوگا، اس لئے پڑگیا لئے ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ "طامتی فرقہ" کہلاتا تھا۔ یہ نام اس لئے پڑگیا کہ یہ لوگ اپنی ظاہری حالت الی بناتے تھے کہ دو مرے لوگ ان پر طامت کریں کہ یہ یہ کے خراب لوگ ہیں۔ لیکن ان کا یہ طرز عمل اور طریقہ شنت کا طریقہ اور میں کہ یہ یہ کہ یہ کے خراب لوگ ہیں۔ لیکن ان کا یہ طرز عمل اور طریقہ شنت کا طریقہ اور میں کہ یہ یہ مربعت کا طریقہ نہیں تھا، اور نہ بی یہ ہمارے بزرگانِ دین کا صبح طریقہ تھا۔

### ایک گناہ سے بچنے کے لئے دوسرا گناہ کرنا

یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ غلبہ حال میں ایسا طرز اختیار کرگیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے بیبال معذور ہوگا، لیکن اس کا یہ طرز عمل قابل تھلید نہیں، کیونکہ یہ طرز عمل شرعاً درست نہیں۔ کیا آدی اپ آپ کو ریا کاری اور بھرت بچانے کے لئے ایک دو سرے گناہ کا ار تکاب کرے؟ ریا کاری ایک گناہ ہے اور اس گناہ سے بچنے کے لئے ایک دو سرے گناہ کا ار تکاب کر رہا ہے کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ ہا ہے۔ شرعاً یہ بالکل درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کردیا، بس وہ حرام ہوگئ۔ اگر یہ بالکل درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کردیا، بس وہ حرام ہوگئ۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں جاکر نماز نہیں پڑھتا، بلکہ گھر میں نماز پڑھوں گا تو یہ دکھاوا ہوجائے گا، ہوں، اس لئے کہ اگر مسجد میں صف اول میں نماز پڑھوں گا تو یہ دکھاوا ہوجائے گا، سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ شخص صف اول میں نماز پڑھوں گا تو یہ دکھاوا ہوجائے گا، سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ شخص میں یہ خیال آتا ہے۔

#### نماز مسجد میں ہی پڑھنی چاہئے

یاد رکھیے! یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مسجد میں آکر نماز پڑھو، تو بس اب مسجد میں بی آکر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یہ خیال کہ یہ سجد میں جاکر نماز پڑھو، تو بس اب مسجد میں بی آکر نماز پڑھوا تو گا، یہ سب شیطان کا وھوکہ ہے۔ اس خیال پر ہرگز عمل مت کرو اور مسجد میں آکر نماز پڑھو۔ اور اگر دیا کاری کا خیال آئے تو استغفار کرلو۔ "استغفر اللّه رَبّی مِنْ کُلّ ذنب وانوب الیہ"۔ کا خیال آئے تو استغفار کرلو۔ "استغفر اللّه رَبّی مِنْ کُلّ ذنب وانوب الیہ"۔ فرائض کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کو علائے ادا کیا جائے، البتہ نوا فل گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن جہال تک فرائض کا تعلق ہے تو مردول کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جاکر جماعت ہے ادا کریں۔ اور اس "ملامتی فرقہ" کی جو

بات بیان کی، اس کا شریعت سے اور قرآن و سُنت سے کوئی تعلّق نہیں، اور شرعاً وہ طریقہ جائز نہیں۔ مسیح طریقہ وہ ہے جو حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ "تہت کے مواقع سے بھی بچ۔"

### ابنا عذر ظاہر کردس

فرض کریں کہ آپ کی شرقی عذر کی وجہ سے مبحد جی جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکے، اس وقت آپ کے پاس کوئی مہمان ملنے آگیا، اور آپ کو خیال آیا کہ چونکہ اس مہمان نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جی مسجد جی نماز جی شریک نہیں تھا، تو یہ مہمان میرے بارے جی یہ سجعے گا کہ جی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، تو اس وقت اگر آپ اس مہمان کے سامنے جماعت سے نماز نہ پڑھنے کا عذر واضح کرکے بتادیں کہ فلال عذر کی وجہ سے جی جماعت جی پہنچ نہیں سکا تھا، تو کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ یہ موضع تہمت سے بہنے کی بات ہے۔ اس لئے کہ اس مہمان کے دل جی آپ کی طرف سے یہ تہمت آ سکتی تھی کہ شامے یہ جان بوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑ رہا کی طرف سے یہ تہمت آ سکتی تھی کہ شامے یہ جان بوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑ رہا ہونہ در کھاوا ہے، بلکہ یہ تہمت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔

# اس حدیث کی تشریح حضرت تھانوی کی زبانی

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ ایسے شہمات کے مواقع سے بچنا چاہیے جن کی ظاہری صورت بعض مشرات کی صورت کے مشابہ ہو۔ ایسی ظاہری طور پر ایسا معلوم ہورہا ہے کہ کس کے دل میں یہ خیال پردا ہوسکتا ہے کہ اس نے کس گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا، جیسے منکوحہ عورت کے پاس جیشنا اور اجنبیہ عورت کے پاس جیشنا اور اجنبیہ عورت کے پاس جیشنا

دونوں صورتاً مثابہ ہیں، ایسے مواقع پر احتیاط و مدافعت ضروری ہے۔ بلق جو امور ایسے نہ ہوں، ان کی گر میں پڑتا یہ خوف طامت ہے جس کے ترک پر مدح کی ملی ہے۔"

یعنی ظاہری اعتبارے جو گناہ مطوم ہورہ ہوں، ان کے شبہ سے اپنے آپ کو بھاتا تو ضروری ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو بھی باتوں سے مبرّا ظاہر کرنے کی کوشش کرے جو ٹی نفسہ درست ہیں، ادر لوگوں کی طامت کے خوف سے ان کی تادیل و توجیہ کرے تو یہ بات پندیدہ نہیں۔

# کسی نیک کام کی تاویل کی ضرورت نہیں

مثلاً کی شخص نے شنت کا کوئی کام کیا، لیکن وہ شنت کا کام ایبا ہے جس کو لوگ اس کو پہند نہیں کرتے، اب اچھا نہیں سیجے، جیے کسی نے ڈاڑھی رکھ لی، اور لوگ اس کو بلامت نہ کریں اور اس کی یہ شخص اس کی تاویل کرتا پھر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو طامت نہ کریں اور اس کی برائی نہ کریں۔ یاد رکھیے! اس کی چندال ضرورت نہیں، اس لئے کہ جب اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے ایک شنت کا کام کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی تھیل جی ہیں ہے تو اب لوگ تہیں اچھا بجھیں یا بڑا بجھیں، لوگ حبیں اس کام پر طامت کریں یا تمہاری تعریف کریں، ان سب سے بے نیاز ہو کرتم اپنا کام کے جاذ، اگر وہ طامت کریں یا تمہاری تعریف کریں، ان سب سے بے نیاز ہو کرتم کی کا بار ہے، وہ اس کے لئے زینت ہے۔ اگر کوئی شخص اتباع گی وجہ سے کہیں طامت کررہا ہے، وہ اس کے لئے زینت ہے۔ اگر کوئی شخص اتباع کی وجہ سے طامت کررہا ہے، تو وہ طامت قابل مبارک باد ہے، یہ انبیاء علیم السلام کا ورشہ ہے جو حبیں ط رہا ہے، اس سے مت گھبراؤ، اور اس کی وجہ سے اپنی براءت ظاہر مت کروہ

#### خلاصه

خلاصہ یہ نگلا کہ اپ آپ کو کی گناہ کے شبہ سے بچانے کے لئے کی دوسرے پر کوئی بات فلہر کردیا کہ یہ بات اصل میں ایک تھی، یہ عمل صرف یہ کہ ناجائز نہیں بلکہ یہ عمل پندیدہ ہے، تاکہ اس کے دل میں تہاری طرف سے بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اس لئے کہ دوسرے کو بدگمانی سے بچانا بھی ایک مسلمان کا کام ہے۔ اللہ تعالی ایٹ فضل و کرم سے اور اپن رحمت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر پوری طرح عمل کرنے کی تونیق عطافرہائے۔ آئین۔ و آخر دُغو انا اَنِ المحفدُ للهُ رَبَّ العُلمين



مقام خطاب جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ؛ ا

# لِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّظِيُّ الرَّحِيْمُ

# بڑے کا اگرام میجئے

الحمد للله نحمده ونستعينه وستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلاً له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً ـ

#### امایعد!

﴿عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه" ﴾

(ابن ماجه، كتاب الادب، باب إذا اتاكم كريم قوم فأكرموه، حديث فمر ١١٣س)

جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز مہمان آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ لینی اگر کوئی شخص کسی قوم کے اندر اس کو معزز سمجھاجاتا ہے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔

### أكرام كا أيك انداز

ویے تو شریعت میں ہر مسلمان کا اکرام کرنے کا تھم دیا گیا ہے، کوئی مسلمان بھائی شہارے پاس آئے تو اس کا حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اور اس کی عزت کی جائے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر آپ کی جگہ پر جمیفے ہیں اور کوئی مسلمان تہارے پاس ملے آگیا تو کم از کم انتا ضرور ہونا چاہئے کہ اس کے آنے پر تم تھوڑی می حرکت کرلو۔ یہ نہ ہو کہ ایک مسلمان بھائی تم سے ملئے کے لئے آیا

لیکن تم اپی جگ سے ٹس نے مس نہ ہوئے، بلکہ جت بے بیٹے رہے۔ یہ طریقہ اس کے اکرام کے خلاف ہے۔ لہذا کم از کم تھوڑی می اپی جگہ سے حرکت کرنی چاہئے تاکہ آنے والے کو یہ محسوس ہو کہ اس نے میرے آنے پر میری عزت کی ہے اور میرا اکرام کیا ہے۔

# اكرام كے لئے كھڑا ہوجانا

ایک طریقہ ب دو سرے کے اگرام کے لئے کھڑا ہوجاتا، مثلاً کوئی شخص آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی عرّت اور اکرام کے لئے اپی جگہ ہے کھڑے ہوجائیں۔

اس کا شرقی تھم یہ ہے کہ جو شخص آنے والا ہے، اگر وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ لوگ میرے اکرام اور میری عرّت ملکے لئے کھڑے ہوں، تو اس صورت میں کھڑا ہونا درست نہیں۔ اس لئے کہ یہ خواہش اس بات کی نشان دی کر رہی ہے کہ اس کے اندر تکبر اور بڑائی ہے، اور وہ دو سرے لوگوں کو حقیر سجھتا ہے، اس لئے وہ یہ ہوں۔ لیگوں کو حقیر سجھتا ہے، اس لئے وہ یہ چاہتا ہے کہ دو سرے لوگوں کو حقیر سجھتا ہے، اس لئے وہ یہ چاہتا ہے کہ دو سرے لوگ میرے لئے کھڑے ہوں۔ ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا تھم یہ ہے کہ اس کے لئے نہ کھڑے ہوں۔ لیکن اگر آنے والے شخص کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوں، اب والے شخص کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوں، اب آب اس کے نقویٰ یا اس کے منصب کی وجہ ہے اس کا اگرام آب اس کے نقویٰ یا اس کے منصب کی وجہ ہے اس کا اگرام آب اور کھڑا ہو نا واجب بھی نہیں۔

### حدیث سے کھڑے ہونے کا ثبوت

خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر صحابہ کرام کو کھڑے ہوئے کا تھم دیا، چنانچہ جب بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بلایا اور وہ تشریف لائے تو آپ نے اس وقت بنو قریظ کے حضرات سے فرمایا: ﴿ قومو المسید کم ﴾

یعنی تہارے مردار آرہ ہیں، ان کے لئے تم کھڑے ہوجاؤ۔ لہذا ایے موقع پر کھڑے ہو تا جائز ہے۔ اگر کھڑے نہ ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن صدیث میں اس بات کی تاکید ضرور آئی ہے کہ کس کے آنے پرید نہ ہوکہ آپ بت بن میشے رہیں اور اپن جگہ پر حرکت بھی نہ کریں، اور نہ اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کریں۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ کم از کم انتا تو کرلو کہ اپنی جگہ پر ذرای حرکت کرلو، تاکہ آنے والے کویہ احساس ہو کہ میرا اکرام کیا ہے۔

### مسلمان کا اکرام "ایمان" کا اکرام ہے

ایک مسلمان کا اگرام اور اس کی عزت در حقیقت اس "ایمان" کا اگرام ہے جو
اس مسلمان کے دل میں ہے۔ جب ایک مسلمان کلمہ طیبہ "لا اللہ الا اللہ مجمد رسول
اللہ" پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ ایمان اس کے دل میں ہے، تو اس کا تقاضہ اور اس کا
حق ہے ہے کہ اس مسلمان کا اگرام کیا جائے، اگر چہ ظاہری حالت کے اعتبار ہے وہ
مسلمان حمیس کزور نظر آرہا ہو، اور اس کے اعمال اور اس کی ظاہری شکل و صورت
پوری طرح دین کے مطابق نہ ہو، لیکن حمیس کیا معلوم کہ اس کے دل میں جو ایمان
اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس ایمان کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا
ایمان کتنا مقبول ہے؟ محض ظاہری شکل و صورت ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔
اس کے ہر آنے والے مسلمان کا بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کا اگرام کرنا

### ایک نوجوان کا سبق آموز واقعه

ایک مرتبہ میں دارالعلوم میں اپ دفتر میں بیشا ہوا تھا، اس وقت ایک نوجوان میرے پاس آیا۔ اس نوجوان میں سرے لے کر پاؤں تک ظاہری اعتبارے اسلامی وضع قطع کی کوئی بات نظر نہیں آرہی تھی۔ مغربی لباس میں ملبوس تھا، اس کی ظاہری شکل دکھے کر بالکل اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اندر بھی دینداری کی

كوئى بات موجود موگ- ميرے پاس آكر كہنے لگاكه بن آپ سے ايك مسله يو مين آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے نگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں "ا پچوری" "مابر شاريات" (Actuary) مول، (انشورنس كمينيول من جو حسابات وغيره لكات جلتے بیں کہ کتا" پر يميم" مونا جائے اور انشورلس كى كتى رقم مونى جائے۔اس تتم ك حسابات كے فئے "آكچورى" ركھا جاتا ہے۔ اس زمانے ميں پاكستان بحر ميں كہيں بھی یہ علم نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ پھراس نوجوان نے کہا کہ) میں نے یہ علم حاصل كرنے كے لئے "الكيند" كاسركيا اور وہاں سے يہ حاصل كركے آيا ہوں (اس وقت بورے پاکتان میں اس فن کو جانے والے وو تین سے زیادہ نہیں تھ، اور جو شخص "ماہر شاریات" بن جاتا ہے وہ انشورنس کمپنی کے علاوہ کسی اور جگہ ہر کام کرنے کے قائل نہیں رہتا۔ بہرطل، اس نوجوان نے کہا کہ) اور میں نے بیال آکر ایک انشورنس ممینی می الذمت كرال اور چونك باكستان بحريس اس ك اجربهت كم ته، اس لئے ان کی مانک بھی بہت متی، اور ان کی تخواہ اور سہولتیں بھی بہت زیادہ تھیں۔اس لئے میری تخواہ اور سہولتیں ہمی بہت زیادہ ہیں، لہذا میں نے یہ طازمت اختیار کرلی۔ جب یہ سب کچھ ہوگیا، تعلیم حاصل کرلی، طازمت اختیار کرلی، تو اب جھے کی نے بتایا کہ یہ انثورنس کا کام حرام ہے، جائز نہیں۔اب میں آپ سے اس کی تعدیق کرنے آیا ہوں کہ واقعہ یہ حرام ہے یا طال ہے؟

### انشورنس کا ملازم کیا کرے؟

جی نے اس ہے کہا کہ اس وقت انشورٹس کی جتنی صورتی رائج ہیں، ان جی کسی شی سود ہے، کسی ہیں جوا ہے، اس لئے وہ سب حرام ہیں۔ اور اس وجہ ہے انشورٹس کمجنی ہیں طازمت بھی جائز نہیں۔ البتہ امارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بینک میں یا انشورٹس کمپنی میں طازم ہو، تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے لئے دوسرا طال اور جائز ذریعہ محاش تلاش کرے، اور اجتمام اور کوشش کے ساتھ اس طرح

حاش کرے جیے ایک بے روزگار خلاش کرتا ہے، اور جب اس کو دوسرا طال ذراید المنی مل جائے، تو اس وقت اس حرام ذرایعہ کو چھوڑ دے۔ یہ بات المرے بزرگ اس لئے فرماتے جیں کہ کھی چہ نہیں کہ کس کے طالات کیے ہوں اب اگر کوئی فضی فوراً اس حرام ذرایعہ کو چھوڑ دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کس پریٹانی میں مبتلا ہوجائے، چر شیطان آگر اس کو یہ بہکادے کہ دیکھو تم دین پر عمل کرنے چلے تھے تو اس کے نتیج میں تم پر یہ مصیبت آگئے۔ اس لئے المارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس حرام ملازمت کو فوراً مت چھوڑو، بلکہ دوسری جگہ طلازمت حال کرو، جب طال روزگار مل جائے تو اس وقت اس کو چھوڑ دیا۔

### میں مشورہ کینے نہیں آیا

میرایہ جواب من کر وہ نوجوان جھے ہے کہنے لگا کہ مولانا صاحب! میں آپ ہے مرف یہ مشورہ لینے نہیں آیا کہ ملازمت پھوڑدوں یا نہ چھوڑوں؟ میں آپ ہے مرف یہ پوچنے آیا ہوں کہ یہ کام طال ہے یا حرام ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ طال اور حرام ہونے کے بارے میں بھی میں نے حہیں بتادیا، اور ساتھ میں بزرگوں ہے جو بات می تھی، وہ بھی آپ کو بتادی۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ جھے اس کا مشورہ نہ دیں کہ میں ملازمت چھوڑوں یا نہ چھوڑوں۔ بس! آپ جھے صاف اور دو ٹوک نہ دیں کہ میں ملازمت چھوڑوں یا نہ چھوڑوں۔ بس! آپ جھے صاف اور دو ٹوک نفتوں میں یہ بتادیں کہ یہ ملازمت طال ہے یا نہیں؟ میں نے کہا حرام ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ جس اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ جس اللہ نے حرام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ جس اللہ نے اس کو حرام کیا ہے یا آپ نے حرام کیا ہے وہ جھے رزق ہے محروم نہیں کرے گا۔ اہذا اب میں یہاں ہے اس دفتر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ تعالی نے حرام کیا ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا

### طاہری شکل پر مَت جاؤ

اب دیکھے! ظاہری شکل و صورت سے دور دور تک پتہ نہیں لگتا تھا کہ اس اللہ کے بندے کے دل میں ایسا پختہ ایمان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا پختہ بحروسہ ہوگا اور توکل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پختہ توکل عطا فرمایا تھا۔ اور واقعہ اس نوجوان نے وہ ملازمت اسی دن چھوڑ دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب نوازا اور دو مرے طال روزگار اس کو عطا فرمائے۔ وہ اب امریکہ میں ہے۔ آج تک اس نوجوان کی بیہ بات میرے دل پر نقش ہے۔ بہرحال، کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر ہم اس پر کیا تھم لگائیں، معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی کیسی شمع روشن کی ہوئی ہے، اور اس کو اپنی ذات پر کیسا بحروسہ اور کیسا توکل عطا فرمایا موا ہے۔ لہذا کسی بھی انسان کی تحقیر مت کرو، جو صاحب ایمان ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے "اشھد ان لا اللہ الا اللہ، اشھد ان محمداً رسول اللہ" کی دولت تعالیٰ نے "اشھد ان لا اللہ الا اللہ، اشھد ان محمداً رسول اللہ" کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ قابل اکرام ہے۔ اس وجہ سے ہرصاحب ایمان کے اکرام کا تھم دیا گیا ہے۔

ہر بیشہ گمان مبر کہ خالی است شایہ کہ پٹک خطتہ باشد

یعنی گمان مت کرد کہ ہر جنگل خالی ہوگا، پتہ نہیں کیے کیے شیر اور چیتے اس میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی دولت عطا فرادیں تو اب مارا کام یہ ہے کہ ہم اس صاحب ایمان کی قدر کریں، اس کی عزّت کریں اور اس ایمان کا اگرام کریں جو اس کے ول میں ہے۔

معزّز كافركا اكرام

ویسے تو ہر مسلمان کے اکرام کا تھم دیا گیا ہے، لیکن اس صدیث میں مہال تک

قرایا کہ اگر آنے ولا کافری کیوں نہ ہو، گروہ آپی قوم میں معزز سمجھا جاتا ہے، اس
کی عزت کی جاتی ہے، لوگ اس کو احرام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو اپنا بڑا
مائتے ہیں، چاہے وہ کافر اور غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے آنے پر بھی تم اس کا
اکرام کرو اور اس کی عزت کرو۔ یہ اسلامی اخلاق کا ایک تقاضہ ہے کہ اس کی عزت
کی جائے۔ یہ عزت اس کے کفر کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے کفر سے تو نفرت اور
کراہیت کا معالمہ کریں گے، لیکن چونکہ اس کو اپنی قوم میں باعزت سمجھا جاتا ہے،
اس لئے جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس کی مدارات کے لئے اس کا اکرام
کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے نفرت کرنے کے نتیج میں تم اس کے ساتھ ایسا بر تاؤ
اختیار کرلو کہ وہ تم سے ور تمہارے دین ہی سے متفر ہوجائے، اس لئے اس کا

# كافرول كے ساتھ آپ كاطرز عمل

حضور اقدس نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایدا کر کے دکھایا۔ آپ کے پاس کافروں کے بڑے بڑے مردار آیا کرتے تھے، جب وہ سردار حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آتے تو ان کو بھی یہ احساس بی نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ بے عزتی ہوئی ہے، بلکہ آپ نے ان کی عزت کی، ان کا اکرام کیا، ان کو عزت سے بٹھا یا، اور عزت کے ساتھ ان سے بات کی۔ یہ ہے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی شنت کہ اگر کافر بھی ہمارے پاس آجائے تو اس کو بھی بے مزتی کا اساس نہ ہو۔

### ایک کافر شخص کا واقعه

صدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ سامنے ہے ایک صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها آپ کے قریب تشریف فرما تھیں، آپ نے فرمایا اے عائشہ ایہ شخص جو سامنے سے آرہا ہے، یہ اپنے قبیلے کا بُرا آدمی ہے۔ پھر جب وہ شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے کمڑے ہوکر
اس کا اکرام کیا، اور بڑی عزت کے ساتھ اس سے بات چیت کی۔ جب وہ شخص
بات چیت کرنے کے بعد واپس چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ:
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے خود بی تو فرمایا تھا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا
برا آدمی ہے، لیکن جب یہ شخص آگیا تو آپ نے اس کی بڑی عزت کی اور اس سے
بڑی نرمی کے ساتھ فیش آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ: وہ آدمی بہت برا ہے جس کے شرسے نیجنے کے لئے اس کا اکرام کیا جائے۔

### به غیبت جائز ہے

اس صديث من دو سوال نيدا موت مين: بهلا سوال يه بيدا موتا ہے كه جب وه شخص دور سے چلتا ہوا آرہا تھا تو اس کے آنے سے پہلے بی اس کے پیٹے چیچے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے اس کی بُرائی بیان کی کہ یہ مخص اپنے قبلے کا برا آدمی ہے۔ بظاہریہ معلوم ہو تاہم کہ یہ تو غیبت ہے، اس کئے کہ بیٹھ یکھے ایک آول کی بُرائی بیان کی جاری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ غیبت نہیں، اس لئے کہ اگر کسی شخص کو کسی دو مرے شخص ك شرس بچانے كى نيت سے اس كى بُرائى بيان كى جائے تو يہ فيبت نہيں۔ مثلاً كوئى شخص كى دومرك كو متنبة كرنے كے لئے اس سے كيے كه تم فلال شخص سے ذرا محکط رہنا، کہیں ایسانہ ہوکہ وہ حمہیں وحوکہ دے جائے، یا کہیں ایسانہ ہو کہ وہ تہیں تکلیف بینچائے۔ تو یہ غیبت میں واخل نہیں، حرام اور ناجائز نہیں۔ بلکہ بعض صورتوں میں یہ بتانا واجب موجاتا ہے۔ مثلاً آپ کو بھینی طور پر معلوم ہے کہ فلال شخص فلال آدمی کو دحوکہ دے گا، اور اس دھوکے کے نتیج میں اس دوسرے شخص کو مالی یا جانی سخت تکلیف بہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس دوسرے شخص کو بنادیں کہ دیکھو فلال آدمی تمہیں دھوکہ دینا چاہنا ہے، تاکہ وہ اس سے محفوظ رہے۔ یہ غیبت میں داخل نہیں۔

لہذا جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتایا کہ یہ شخص قبلے کا بُرا آدی ہے، تو اس بتانے کا خشا یہ تھا کہ کہیں ایبانہ ہوکہ یہ شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی وقت وحوکہ دے جائے، یا کہیں اس شخص پر اعتاد اور بحروسہ کرتے ہوئے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کوئی دو سرا مسلمان کوئی ایبا کام کر گزرے جس کی وجہ ہے بعد میں انہیں بہتنا یا کوئی دو سرا مسلمان کوئی ایبا کام کر گزرے جس کی وجہ ہے بعد میں انہیں بہتناوا ہو۔ اس لئے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے بارے میں بہلے سے بتادیا۔

### برے آدمی کا آپ نے اکرام کیوں کیا؟

دو سرا سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ ایک طرف تو آپ نے اس کی بُرائی بیان فرائی،
اور دو سری طرف جب وہ شخص آگیا تو آپ نے اس کی بڑی عرّت فرائی، اور بڑی
خاطر تواضع فرائی۔ اس میں ظاہر اور باطن میں فرق ہو گیا کہ سامنے کا معالمہ کچھ ہے،
اور چیچے پکھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں، جنہوں نے ایک ایک چیز کی حد بیان فرائی ہے، للذا متنبہ کرنے کے لئے تو آپ
نے افتا بتادیا کہ یہ شخص بُرا آدی ہے، لیکن جب وہ شخص ہمارے پاس مجمان بن کر
آیا ہے تو مجمان ہونے کی حیثیت سے بھی اس کا پکھ حق ہے، وہ یہ کہ ہم اس کے
ساتھ عزت سے بیش آئیں، اور اس کے ساتھ الیا بر تاؤ کریں جو ایک مجمان کے
ساتھ کرنا چاہئے۔ چنانچہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یکی بر تاؤ فرایا۔

### وہ آدی بہت براہے

اس مدیث میں ساتھ ہی ہے بھی فرما دیا کہ اس میں ایک حکمت ہے بھی ہے کہ اگر بڑے آوی کا اگرام نہ کیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ وہ تنہیں کوئی تکلیف پہنچا دے، یا کمی مصیبت کے اندر جبلا کردے، یا تنہارے ساتھ وہ کوئی ایسا معاملہ کردے جس

کے نتیج بیں تہیں آئدہ چھتانہ پڑے اس کے اگر کسی بڑے آدی سے ملاقات کی فوبت آجائے تو اس کا اگرام کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ اس کے شرے اپنی جان کو اور اپنی آبرو کو بچانا بھی انسان کے فرائض میں واض ہے۔ اس کئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف صاف ارشاد فرادیا کہ وہ آدی بہت بُرا ہے جس کے شرے بیخ کے لئے لوگ اس کا اگرام کریں۔ لوگ اس کا اگرام اس لئے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ آدمی اچھا ہے، بلکہ اس کئے اس کا اگرام نہیں کر رہے ہیں کہ وہ آدمی اچھا ہے، بلکہ اس کئے اس کا اگرام نہیں کریں گے تو یہ تکلیف کریا ہے گا۔ ایس صورت میں بھی اگرام کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، بشرطیکہ وہ اگرام جائز حدود کے اندر ہو اور اس کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے ایک ایک جز میں نہ جانے کے خصور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے ایک ایک جز میں نہ جانے کتنے بے شار سبق ہمارے اور آپ کے لئے موجود ہیں۔ آپ نے فیبت کی حد بتادی کہ اتنی بات فیبت میں واخل نہیں۔ اور اکرام کرنا کوئی منافقت نہیں، بلکہ تھم یہ ہے کہ وہ آنے والا خواہ کیسا ہی کافر اور فاس و فاجر ہو، کیکن جب وہ تمہارے پاس مہمان بن کر آئے تو اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو۔ کیونکہ یہ بات منافقت میں واخل نہیں۔

### سرسيّد كا آبك واقعه

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے مرسید کا یہ واقعہ سا۔ اب تو وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی عقائد کے اندر جو گزیر کی ہے، وہ بڑی خطرناک قتم کی ہے۔ مگرچونکہ ابتداء وہ بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے سے اور با قاعدہ عالم بھی تھے، اس لئے ان کے اخلاق اچھے تھے۔ بہرحال، حضرت والد صاحب نے ان کا یہ واقعہ سایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں بھی ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ ہوئے تھے،

آتا ہوا دکھائی دیا، وہ آنے والا عام ہندوسائی لباس پہنا ہوا چلا آرہا تھا، لیکن جب وہ

پھے قریب آگیا تو باہری ایک حوض کے پاس آکر کھڑا ہوگیا، اس کے ہاتھ میں ایک
تقیلا تھا، اس تھلے میں سے اس نے ایک عربی جبہ نکالا، اور عرب لوگ سر پر رومال
کے اوپر جو ڈوری باند ھتے ہیں، وہ نکائی، اور ان ونوں کو پہنا، اور پھر قریب آنے لگا۔
سرسید صاحب دور سے یہ منظر دیکے رہے تھے، آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ
یہ جو شخص آرہا ہے، یہ فراڈی آدمی معلوم ہورہا ہے، اس لئے کہ یہ شخص اب تک
تو سید ھے ساوھے ہندوسائی لباس میں آرہا تھا، یہاں قریب آگر اس نے اپنا چولہ
بدل لیا ہے اور عربی لباس بہن لیا ہے، اب یہاں آگر یہ اپ کو عرب ظاہر
کرے گا اور پھرمیے و فیرہ مائے گا۔

تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص ان کے پاس پہنچ میااور آگر دروازے پر دستک دی،
سرسید صاحب نے جاکر دروازہ کھولا اور عزت کے ساتھ اس کو اندر بلالیا۔ سرسید
نے بوچھا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں حفرت شاہ
غلام علی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں۔ یہ حفرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ بڑے
اوٹے درجے کے صوفیاء کرام میں سے تھے۔ اور پھراس شخص نے پچھ اپنی ضرورت
بیان کی کہ میں اس ضرورت سے آیا ہوں، آپ میری پچھ مدد کردیں۔ چنانچہ سرسید
صاحب نے پہلے اس کی خوب خاطر تواضع کی، اور پھر جتے چیوں کی اس کو ضرورت
ماحب نے پہلے اس کی خوب خاطر تواضع کی، اور پھر جتے چیوں کی اس کو ضرورت
ماحت کردیا۔

## آپ نے اس کی خاطر مدارات کیوں کی؟

جب وہ شخص والیں چلا گیا تو ان کے ساتھی نے سرسید صاحب سے کہا کہ آپ بھی بجیب انسان ہیں،آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے اپنا چولہ بدلا اور اپنا عام لباس اتار کر عرب لباس پہنا، پھر آپ نے خود کہا کہ یہ فراڈی ہے، آکر دھوکہ دے گا اور پسے مائے گا، اس کے باوجود آپ نے اس کی اتن خاطر مدارات کی اور

اس کواتے ہے جی دیئے۔اس کی کیاوجہ ہے؟

مرسيد صاحب نے جواب ديا كہ بات دراضل يہ ہے كہ ايك طرف تو وہ مهمان بن كر آيا تھا، اس لئے يس نے اس كى فاطر تواضع كى۔ جہاں تك پيے دينے كا تعلق ہے، اس كے دعوكہ كى وجہائے يس اس كو پيے نہ دينا، ليكن چونكہ اس نے ايك اليے بڑے بزرگ كا نام لے ليا جس كے بعد ميرى جرأت نہيں ہوئى كہ يس الكار كروں، كيونكہ حفرت شاہ غلام على صاحب رحمة اللہ عليہ ان اولياء كرام ميں سے بن كہ اگر اس شخص كو ان سے دور درازكى بحى نسبت تھى، تو اس نسبت كا احرام كرنا ميرا فرض تھا، شايد اللہ تعالى ميرے اس نسبت كا احرام كرنا ميرا فرض تھا، شايد اللہ تعالى ميرے اس نسبت كے احرام پر ميرى مغفرت فرماديں۔ اس لئے بيں نے اس كو پيے بھى دے ديئے۔

### دین کی نسبت کا احرام

یہ واقعہ بیں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سال اور انہوں نے یہ واقعہ اللہ علیہ سے سال اور حضرت اللہ علیہ سے سال اور حضرت اللہ علیہ سے سال اور حضرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سال اور حضرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ایک طرف سرسید صاحب نے مجمان کا اکرام کیا، اور دو سری طرف بزرگان وین کی نبعت کا احرام کیا، کودکہ جو شخص اللہ کا ولی ہے، اور اس کی طرف کسی شخص کو ذرا سی بھی نبعت کے اکرام ہوگئی ہے، اگر اس نبعت کا احرام کرلیا تو کیا پتہ کہ اللہ تعالی اس نبعت کے اکرام بی کی بدولت نوازش فرادے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرادے۔ آئین۔ بہرطال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدے میں فرمایا کہ کسی قوم کا معرز آدمی آئے تو اس کا اکرام کرد۔

### عام جلسه میں معزز کا اکرام

بیمال ایک بات اور عرض کردول، وہ یہ کہ جوعام اجتماع گاہ یا مجلس یا مسجد ہوتی ہے، اس کاعام قائدہ یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں یا کسی مجلس میں یا کسی اجتماع میں

جس جگہ جاکر پہلے بیٹہ جائے، دی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ مثلاً مسجد کی اگل مف بیل جاکر اگر کوئی شخص پہلے بیٹہ جائے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اب دو سرے شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس سے کہے کہ بھائی! تم اس جگہ سے ہٹ جاؤ، یہاں بی بیٹھ جائے۔ لیکن اگر بیل بیٹہ جائے۔ لیکن اگر بیل جس شخص کو جہاں جگہ مل جائے، وہ وہاں بیٹہ جائے۔ لیکن اگر ای جبس میں یا عام اجماع بی یا مسجد بیل کوئی ایسا شخص آجائے جو اپنی قوم کا معزز فرد ہے، تو اس کو آگے بھاتا اور دو سروں سے آگے جگہ دیدینا بھی اس مدے شکہ منہوم بی وافل ہے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول یہ ہے کہ دیدینا بھی اس معرز منہوں بی جگ بیل بی سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹے ہوں اور اس وقت کوئی معزز مہمان آجائے تو اس معزز مہمان کو آپ بیٹس بی سب کوئی این قو اس معزز مہمان کو آپ بی جگہ بیٹے ہوں اور اس وقت کوئی معزز مہمان آجائے تو اس معزز مہمان کو آپ بیٹس بی کہنا پڑے کہ تھوڑا سا بیٹھے ہوجائیں، تو اس بی بھی کوئی مضائقہ نہیں۔

## يه حديث يرعمل مورباب

یہ بات اس لئے عرض کردی کہ اس طرز عمل پر ہمارے بزرگوں کا معمول
رہاہ، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال پیدا ہو تا ہے کہ شریعت کا تو
عم یہ ہے کہ جو شخص پہلے آجائے، اس کو جہاں جگہ مل جائے، وہ وہاں بیٹہ جائے،
اب اگر کوئی شخص دیر سے آیا ہے، اور اس کو چھے جگہ مل رہی ہے، تو اس کو
چاہئے کہ وہ وہیں چھے بیٹے، لیکن یہ بزرگ صاحب دو سرن کا حق پامال کرکے دیے
ہائے کہ وہ وہیں جھے بیٹے، لیکن یہ بزرگ صاحب دو سرن کا حق پامال کرکے دیے
انے والے کو آگے کیوں بلارے ہیں؟۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ آگے بلائے
والے بزرگ در حقیقت اس صدیٹ پر عمل فرائے ہیں کہ "اذا اتا کم کو یم قوم
فاکر مووہ" لین جب تمہمارے باس کی قوم کا معرز آدی آجائے تو تم اس کا اگرام

بلکہ اللہ علیہ داللہ علیہ اللہ علیہ داللہ علیہ داللہ علیہ داللہ تعالی اللہ اللہ علیہ داللہ تعالی اللہ اللہ علیہ داللہ تعالی اللہ علیہ درجات بلند فرمائے۔ آئین) وہ اس بات کا بڑا خیال فرمائے تھے، یہاں تک

کہ اگر کوئی بڑا آدی سجد میں آجاتا، اور اگلی صف کے لوگ اس کو جگہ نہ دیت، تو حضرت والا اس طرز عمل پر لوگوں کو خاص طور پر متنبہ فرماتے کہ بھائی یہ کیا انداز ہے؟ جہیں چاہئے کہ اپنی جگہ سے جٹ کر ایسے معزز آدمی کو جگہ دیں، اور اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ناانصافی ہے، بلکہ یہ بھی اس صدے کے ارشاد پر عمل کا ایک حصرہ ہے۔

# معزّز کا اکرام باعثِ اجرہے

حضرت تعانوی رحمت الله علیہ نے اس مدے پر ایک جملہ یہ تحریر فرایا ہے، وہ بھی یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ "کوئی شخص کافر ہو یا فاس ہو، اگر اس کے آنے پر اس کا اکرام اس مدیث پر عمل کرنے کی نیت سے ہوتو انشاء الله باعث اجر ہے، کیوں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے تحم کی تعیل ہے۔ لیکن اگر اس کا اگرام اس نیت سے کرے کہ بیں اگر اس کا اگرام کروں گا تو یہ فلال موقع پر اس سے سفارش کراؤں گا، یا اس سے فلال میرے کام آئے گا، یا فلال موقع پر اس سے سفارش کراؤں گا، یا اس سے فلال دنیاوی لالج میرے مصل کروں گا، گویا کہ ایک فاس یا کافر کے اگرام کا مقصد دنیاوی لالج کے اور اس سے بیے بورنا مقصود ہے یا اپنے لئے کوئی منصب حاصل کرنا ہے، تو اس صورت بیں یہ اگرام ورست نہیں۔

لبذا اکرام کرتے وقت نیت ورست ہونی چاہیے، لینی یہ نیت ہونی چاہیے کہ چونکہ ہمارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم کی حقیل میں یہ اکرام کررہا ہوں۔ اللہ تعالی اپنی رصت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین۔

وآخر دَعُوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعُلْمِين



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۰

# لِسُمِ اللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحْلِمُ

# تعليم قرآن كيابميت

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سهدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى المواصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### امايعدا

فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْم - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّجِيْمِ

اللَّهِ إلاَّ مِنْهُمُ الْكِفْبَ يَثْلُوْلَهُ حَقَّ بِلاَ وَ لِهِ أُولَنِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ (البَرَة :١٣١)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه (خارى، فضائل القرآن، باب في مَن تعلّم القرآن وعلم)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين، و الحمدلله ربِّ العُلمين ـ

بمهيد

برر گل محرم و برادران عزیزا آج ہم سب کے لئے یہ سعادت کا موقع ہے کہ

ایک دنی مدرسہ کی تأسیس کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہورہی ہے۔ ایک ایسا مدرسہ جو قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کے لئے قائم کیا جارہا ہے، اس کی پہلی اینٹ رکھنے میں ہم سب کو شرکت کا موقع مل رہا ہے، یہ انشاء اللہ سب کے لئے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرائے۔ آئین

### آیت کی تشریح

موقع کی مناسبت سے میں نے قرآنِ کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی ایک قرآن کریم صلی الله علیه وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے، ان کی تصوری می تشریح اس مختفروقت میں کرنا چاہتا ہوں۔ قرآنِ کریم میں الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ اللَّذِيْنَ النَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ بِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾

یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطافر مائی۔ کتاب سے مراد ہے اللہ کی کتاب۔ وہ لوگ اس کی خلاوت کا حق اوا کرتے ہیں، وہی لوگ در جقیقت اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی صرف زبانی طور پر کتاب پر ایمان لانے کا وعویٰ کافی نہیں، جب تک کہ اس کی خلاوت کا حق اوا نہ کیا جائے۔ اس آیت کے ذریعہ سے اللہ ک تعالیٰ نے اس طرف متوجہ فرمایا کہ زبان سے تو ہر شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب پر ایمان لا تا ہوں، لیکن جب تک وہ اس کی خلاوت کا حق اوا نہ کرے، اس وقت تک وہ اپ ی معنی میں سے نہیں۔

# قرآن کریم کے تین حقوق

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کے کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف

ے ہارے اور مقرر فرائے گئے ہیں۔ وہ تین حقوق ہیں: پہلا حق یہ ہے کہ قرآنِ کریم کی صحیح طریقے ہے اس طرح الاوت کرنا جس طرح وہ نازل ہوا اور جس طرح نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی الاوت فرائی۔ دو سرا حق یہ ہے کہ قرآنِ کریم کو سیھنے کی کوشش کرنا اور اس کے حقائق اور معارف کو اپنے دل میں اتارنا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآنِ کریم کی تعلیمات اور جدایات پر عمل کرنا۔ اگر قرآنِ کریم کے یہ تین حقوق کوئی شخص اوا کرے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے قرآنِ کریم کا حق اوا کردیا، لیکن اگر ان تین میں سے کسی ایک حق کی اوا کی نہ کی تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کی حلات کا حق اوا نہیں کیا۔

### تلاوت قرآن خود مقصودب

سب ہے پہلا حق ہے صحح طریقے پر تلاوت کرنا۔ آج کل لوگوں میں پردیکنڈا کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو طوطا مناکی طرح رشنے سے کیافاکدہ، جب تک کہ انسان اس کے معنی اور مطلب نہ سمجھے اور جب شک اس کے معنی مااس کو ادراک نہ ہو، اس طرح بچوں کو قرآن کریم رثانے سے کیا حاصل ہے؟ (العیاذ باللہ) یاد رکھنے ایہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا وطوکہ اور فریب ہے جو مسلمانوں کے اندر پھیلایا یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا وطوکہ اور فریب ہے جو مسلمانوں کے اندر پھیلایا جارہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لئے بھیجا گیا، قرآن کریم نے ان کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا، ان مقاصد میں دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ فرمایا:

﴿يَثُلُوْعَلَيْهِمْ آيْتِهِ ﴾

اور دوسری طرف فرهایا:

﴿ وَيُقِلُّمُهُمُ الكُتْبَ وَٱلحِكْمَةَ ﴾

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کئے تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ کی آیات

لوگوں کے ماضے طاوت کریں۔ لہذا طاوت کرنا ایک متنقل مقصد ہے اور ایک متنقل فی متحد ہے اور ایک متنقل فی اور اجر کا کام ہے، چاہے سمجھ کر طاوت کرے یا ہے سمجھ طاوت کرے۔ اور یہ طاوت حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد جس سے ایک مقصد ہے ایک مقصد ہے جس کو سب سے پہلے ذکر فرایا:

﴿ يَتُلُوعَلَيْهِمْ الْبِهِ ﴾

# قرآن كريم اور فن تجويد

اور قرآن كريم كى طاوت الى ب وقعت چيز جيس كه جس طرح چابا طاوت کر لیا، بلکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محابہ کرام " کو با قاعدہ تلاوت کرنے كا طريقة محمايا اور اس كى تعليم دى كم كس لفظ كوكس طرح اداكرنا ہے، كس طرح زبان سے نکالنا ہے۔ اس کی بنیاد پر دو مستقل علوم وجود میں آئے، جن کی نظیرونیا کی سی قوم میں نہیں ہے۔ ایک علم تجویہ، دوسرا علم قرانت۔ علم تجویہ یہ سکھاتا ہے ك قرآن كريم كوي هي ك ك كن حرف كوكس طرح تكالا جائد كا اوركس حرف كو تكالنے كے لئے كن باتوں كا خيال ركھنے كى ضرورت ب، اور اس علم كے اندر وہ طريقه بتاياكيا ہے۔جس طريقے سے ني كريم صلى الله عليه وسلم في قرآن كريم پراها۔ اوراس علم پر بے شار کتابیں موجود ہیں جس میں علاء کرام نے محنیت کر کے اس علم کو مرتب کیا ہے۔ اس علم کی نظیردنیا کی کسی دو سری قوم کے پاس نہیں ہے کہ الفاظ ك ادا يكل ك لئ كياكيا طريق بوت بي ادركس طرح الفاظ كو زبان ي نكالا جاتا ہے۔ یہ صرف أتت مسلم كى خصوصت ب اور ني كريم صلى الله عليه وسلم ك مجزات میں سے ایک مجزہ ہے۔ اور یہ علم آج تک اس طرح محفوظ ہے کہ آج بورے الممينان كے ساتھ يد بات كى جاسكتى ہے كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے جس طرح قرآن کریم پر حاتما اور جس طرح آپ پر قرآن کریم تازل کیا گیا تھا، الحمدالله، اى مكل و صورت يل وه قرآن كريم آج مي محفوظ هم، كوئي مخص اس

ك اندركس فتم كى تبديلي نبيس لاسكا-

# قرآن كريم اور علم قرآت

دوسرا قرأت كاعلم ہے۔ وہ يہ كہ جب اللہ تعالى في قرآن كريم نازل قربايا تو خود الله تعالى كى طرف سے قرآن كريم بازل قربايا تو خود الله تعالى كى طرف سے قرآن كريم برجنے كے كى طريقے بھى نازل قربادي گئے كہ اس لفظ كو اس طرح بھى بڑھا جاسكا ہے۔ اس كو "علم قرآت" كہتے ہیں۔ اس علم كو بھى أتمتِ مسلمہ نے جوں كا توں محفوظ ركھا اور آئے تك محفوظ چلا آدہا ہے۔

## یہ پہلی سیڑھی ہے

بہرحال، حماوت بذات خود ایک مقصد ہے اور یہ کہنا کہ بغیر سمجے صرف الفاظ کو پڑھنے سے کیا حاصل؟ یہ شیطان کا وحوکہ ہے۔ یاد رکھنے! جب تک کی شخص کو قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا نہ آیا تو وہ شخص دو سری منزل پر قدم رکھ ہی نہیں سکت، قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا پہلی سیڑھی ہے، اس سیڑھی کو پار کرنے کے بعد دو سری سیڑھی کا نمبر آتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پہلی سیڑھی یار کرنے کی توفق نہ ہوئی تو ود دو سری سیڑھی کا نمبر آتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پہلی سیڑھی یار کرنے کی توفق نہ ہوئی تو ود

### هر حرف پر دس نیکیا<u>ں</u>

ای وجہ سے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگر کہ کی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کیاں کمی جاتی ہیں۔ اور پھر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریق مرقے ہوئے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ اللہ ایک حرف ہے بلکہ اللہ ایک حرف ہے بلکہ اللہ ایک حرف ہے بالکہ اللہ ایک حرف ہے باللہ اللہ ایک حرف ہے بالکہ اللہ ایک حرف ہے بالکہ اللہ ایک حرف ہے باللہ ایک حرف ہے بال

اور لام آیک حرف ہے اور میم آیک حرف ہے۔ لہذا جس شخص نے "آلمہ" پڑھا
تو اس کے نامہ اعمال میں تیں نیکیوں کا اضافہ ہوگیا۔ اگرچہ بعض علماء نے تو اس
صدیث کی تشریح میں یہ فرمایا کہ "آلمم" پڑھنے پر نوّے نیکیاں لکھی جائیں گ،
کیونکہ خود "الف" تین حرفوں پر مشتمل ہے اور "لام" بھی تین حرفوں پر مشتمل
ہے اور "میم" بھی تین حرفوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح یہ نو حروف ہوئے اور ہر
حرف پر دس نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے تو اس طرح نوّے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اتی فضیلت علوت قرآن کریم پر اللہ تعالی نے رکھی

### "نيکيان" آخرت کی کرنسی

آج ہمارے ولوں میں نامۂ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی اہمیت اور اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص ہے کہہ دیتا کہ یہ نیک کام کروگے تو تہیں نوے روپ ملیں گے تو اس کی ہمارے دلوں میں بڑی قدر و منزلت ہوتی۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ آج ہمیں ان نیکیوں کی قدر معلوم نہیں لیکن یاد رکھے! یہ نیکیاں ہی در حقیقت آخرت کی کرنی ہیں، جب تک یہ ظاہری آ تھ کھی ہوئی ہے، اور جب تک انسان کا سانس چل رہا ہے، اس وقت تک اس نیکی کا اجر و ثواب اور اس کا حقیقی فاکرہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب یہ آ تھے بند ہوگی اور آخرت کا اور برزخ کا عالم شروع ہوگا تو اس وقت تم وہاں نہ تو چے ساتھ لے جاسکو گے اور نہ روپ ساتھ لے جاسکو گے ، وہاں تو صرف یہ سوال ہوگا کہ کتنی نیکیاں اپ انہال ساتھ سے حاصلو میں دوپ ساتھ لے جاسکو گے۔ وہاں تو صرف یہ سوال ہوگا کہ کتنی نیکیاں اپ اعمال سے میں لے کر آئے ہو؟ اس وقت ان نیکیوں کی قدر و قیت معلوم ہوگی۔

## ہم نے تلاوتِ قرآنِ کریم چھوڑدی

بهرحال، قر آنِ كريم كى تلاوت متقل فضيلت كا باعث اور اجر و ثواب كا ذراجه

ہے۔ آئی وجہ ہے کہ ابتداء اسلام ہے لے کر آج تک اُمّتِ مسلمہ کا معمول رہا ہے کہ می کو بیدار ہونے کے بعد جب تک قرآن کریم کی تموڑی می تلاوت نہ کرلیت اس وقت تک دنیا کے دوسرے کاموں میں نہیں لگتے تھے۔ میچ کے وقت مسلمانوں کے محلے ہے گزریں تو گھر گھر ہے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازی آیا کرتی تھیں، اور تلاوت کی آواز آنا یہ مسلمانوں کے محلے کی نشانی تھی۔ افسوس ہے کہ آج ہم نے ایک طرف کفر اور شرک ہے بھی آزادی واصل کرلی اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول میلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی تعلیمات ہے اور دین ہے بھی آزاد ہو گئے، اور اب ہر سال آزادی کا جش منایا جاتا ہے، چرافاں اور دین ہے بھی آزاد ہو گئے، اور اب ہر سال آزادی واصل ہوگئے۔ لیکن ایی آزادی واصل ہوگئے۔ لیکن ایی آزادی واصل ہوگئی۔ لیکن ایی آزادی واصل ہوگئی۔ لیکن ایی آزادی واصل ہوگئی۔ لیکن ایک آزاد ہو گئے، اور اس کے نتیج میں نہ ماملی وائی۔ بند آبرو محفوظ ہے بلکہ فش و نجور کا بازار ماری جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے بلکہ فش و نجور کا بازار ماری جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے بلکہ فش و نجور کا بازار ماری جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہیں، اور اب ہاری پوری قوم یہ عذاب بھات رہی ہے۔

# قرآن کریم کی لعنت سے بچیں

آج قرآن کریم کی کاوت کرنے والا نہیں ملا، اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کی الله اوت کرتا ہی ہے تو وہ اس طرح اللوت نہیں کرتا جس طرح اللوت کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض او قات انسان اللوت کرتا ہے لیکن قرآن کریم کے حروف اس کو لعنت کررہے ہوتے ہیں، اس لئے کہ وہ قرآن کریم کو بگاڑ کر پڑھتا ہے اور صحح طریقے ہے پڑھنے کی فکر، وهیان اور خیال نہیں ہے۔ اگر ایک شخص آج ہی مسلمان ہوا اور وہ فلظ طریقے سے قرآن کریم کی جو وہ الله تعالی کے بیال معذور ہے، لیکن اور وہ فلظ طریقے سے قرآن کریم پر می سورہ فاتحہ سک صحیح طریقے سے پڑھتانہ آئی تو

ایبا شخص الله تعالی کے سامنے کیا عذر پیش کرے گا۔ اس لئے ہمیں اس طرح الله علیہ وسلم نے سلمایا۔ الله علیہ وسلم نے سلمایا۔ یہ ہر مسلمان کی ذمه داری ہے جس کے بغیروہ قرآن کریم کا پہلا حق بھی اوا نہیں کرسکتا۔ دو سراحق اور تیسراحق تو وہ کیا اوا کرے گا۔

### ابك صحالي كأواقعه

ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمان قرآن کریم کے الفاظ سکھنے کے لئے محنیں اور مشقّتیں اور قربانیاں دیا کرتے تھے۔ صبیح بخاری میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحالی عمرو بن سلمة رضى الله عنه فرمات بي كه جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم مدينه طيبه تشريف لائے تو ميں اس وقت بحد تھا اور ميرا گاؤل مدينہ منورہ سے بہت فاصلے ير تھا۔ میرے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفق عطا فرمائی۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دولت قرآن کریم ہے، مجھے یہ خواہش ہوؤ کہ میں قرآن کریم کے الفاظ یاد کروں، اس کا علم سیکھوں، لیکن پوری بتى ين قرآن كريم پُرهانے والا كوئى نبيس تھا اور قرآن كريم سيكف كاكوئى انظام نبیں تھا۔ چنانچہ میں یہ کرتاکہ میری بستی کے باہر قافلوں کے گزرنے کاجو راستہ تھا، روزانه تنبح سن وقت وہاں جاکر محرا ہوجاتا، جب کوئی قافلہ گزرتا تو میں یوچھتا کہ کیا یہ قافلہ مینہ منورہ سے آیا ہے؟ جب قافلہ والے بتاتے کہ ہم مینہ منورہ سے آئے میں تو چران سے درخواست کرتا کہ آپ میں سے کسی کو قرآن کریم کا پھھ حصة ياد مو تو مجھے سكھادس، جن كو ياد موتا من ان سے وہ خصة ياد كركيتا۔ يه ميرا روزانہ کا معمول تھا۔ اس طرح چند مہینوں کے اندر میں اپنی بتی میں سب سے زیادہ قرآن کریم کا یاد کرنے والا ہو گیا اور سب سے زیادہ سورتیں مجھے یاد تھیں۔ جنانيد جب ميري بتي مي معدك تقير موئي اور المحت كے لئے كسي كو آ مح برهانے كا وقت آيا تو لوگول نے مجھے آگے كرويا، اس كے كه سب سے زيادہ قرآنِ كريم

#### مجھے یاد تھا۔

### قرآن کریم ای طرح محفوظ ہے

بہرمال، اس طرح لوگوں نے محنت اور مشقت کر کے قرآن کریم حاصل کیا، اور انہی کی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج "الحمدللہ" یہ قرآن کریم بغضلہ تعالی صحیح شکل و صورت میں موجود ہے، اور نہ صرف الفاظ بلکہ معانی بھی محفوظ ہیں۔ آج الحمد للہ پورے اطمینان کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کی وہ صحیح تغییر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ کرام" تک اور صحابہ کرام" سے لے کر ممنی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ کرام" تک اور صحابہ کرام" میں کوئی تغیر اور بھی جو ہو اپن صحیح شکل و صورت میں محفوظ ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی نے جس طرح اس کے الفاظ کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے۔ اس طرح اس کے الفاظ کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے۔

### عربي لغت كى حفاظت كا ايك طريقه

معانی کی حفاظت کس طرح فرائی؟ اس کی ایک چھوٹی می مثال پیش کرتا ہوں۔
ایک بزرگ اور عالم گزرے ہیں علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک کتاب ہے
جس کا نام ہے "مجم البلدان" اس کتاب میں انہوں نے اپنے زمانے تک کے
مشہور شہروں کے حالات اور ان کی تاریخ بیان فرمائی ہے۔ گویا کہ یہ جغرافیہ اور
تاریخ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جزیرہ عرب میں دو قبیلے
تھے: ایک کا نام عکاد اور دو سرے کا نام ضرائب تھا۔ ان دونوں کے بارے میں یہ
اتا تو یہ لوگ اس مہمان کو اپنے بہاں تین دن سے زیادہ ٹھہرنے نہیں دیتے تھے۔
الانکہ اہل عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور مہمان کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں،
حالانکہ اہل عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور مہمان کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں،
کین عکاد اور ضرائب کے قبیلے کے لوگ مہمان کو اپنے بیباں تین دن سے ذیادہ

تھہرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مہمانوں کو نین دن سے زیادہ نہیں تھہرنے دیتے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی باہر کا آدمی ہمارے بہاں تین دن سے زیادہ تھہر جائے گاتو وہ ہماری زبان خراب کر جائے گاور زبان سے الفاظ کی ادائیگی کے طریقہ استعال میں وہ زبان کا مفہوم، زبان کے مختلف الفاظ کے معانی، اور ان کے طریقہ استعال میں وہ شخیص اثر انداز ہوجائے گا اور ہماری زبان کو تبدیل کردے گا۔ اور ہماری زبان قرآنِ کریم کی زبان ہے، لہذا اس زبان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، اس وجہ سے ہم کسی مہمان کو تین دن سے زیادہ تھہرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس طرح اللہ تعالی نے قرآنِ کریم کے الفاظ اور اس کے معانی کو محفوظ رکھا۔

# قرآنِ کریم کی تعلیم کے لئے بچوں کاچندہ

آج قرآنِ کریم اور اس کے تمام علوم کی پکائی روٹی کی شکل میں ہمارے سائے
ہیں، اب ہمارا کام ہے ہے کہ ہم اس قرآنِ کریم کو اور اس کے علوم کو حاصل کریں
اور اس کو اپنی ذندگی کے اندر وافل کریں۔ ہمارے ملک اور شہر میں بہت ہے
مدارس اور مکاتب قائم ہیں جن کے اندر قرآنِ کریم کی تعلیم اور تعلّم کا انتظام ہوا
الله تعالیٰ کا فعنل و کرم ہے کہ اس جگہ پر بھی ایک مدرے کے قیام کا انتظام ہوا ہوا
اور اس کے لئے یہ جگہ مختل کی گئی ہے۔ بہت سے مدرے قائم ہوتے رہتے ہیں
اور اس کے لئے چندے بھی بہت کئے جاتے ہیں، نیکن جب بھی کسی مدرے کے لئے
چندے کا معالمہ سائے آتا ہے تو ججے اپنے والد ماجد معزت مولانا مفتی محمد شفیع
صاحب قدس الله سرہ کی ایک بات یاد آتی ہے: وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مدرے
کے لئے چیوں کے چندے کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں حالانکہ چیوں کا چندہ اتی
اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ میرا یہ تجربہ ہے کہ جب ایک کام اظامی کے ساتھ شروع
کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کا انتظام فرماتے

ہیں۔ اس کا مشاہرہ اور تجربہ ہے، اور اس وقت جتنے مدارس چل رہے ہیں، ان
سب کے اندر جاکر کھلی آئکھوں ہے اس کا مشاہرہ کرسکتے ہیں حالانکہ وہاں کوئی اپیل
نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں ہے، کوئی سفیر نہیں ہے۔ اگر کام کے اندر اخلاص ہو تو
اللہ تعالیٰ عطا فرمانی دیتے ہیں۔ لیکن مدارس کے لئے اصل چندہ بچوں کا چندہ ہونا
چاہئے۔ اب اگر قائم کرنے والوں نے مدرے تو قائم کردیے اور اس پر پہنے بھی
فرج کردیے، ممار تیں بھی کھڑی کردیں، اور درس و تدریس بھی شروع ہوگیا، لیکن
سب ہونے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ مسلمان اس مدرے ہیں اپنے بچوں کو
سب ہونے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ مسلمان اس مدرے ہیں اپنے بچوں کو
سب ہونے کے اور نہیں۔ وہ مسلمان اپنے بچوں کو اس لئے بیجنے کے لئے تیار نہیں
کہ مدرے میں بھیجنے سے نیکیاں ملتی ہیں اور دو سمری جگہ بھیجنے سے روپ ملتے ہیں، تو
دوپ کے مقابلے میں نیکیوں کو ترجیح کس طرح دیں۔

### مدرسه عمارت کا نام تهیس

بہرحال، یہ مدرسہ تو قائم ہورہا ہے، لیکن مدرسہ عمارت کا نام نہیں، مدرسہ جگہ اور پلاٹ کا نام نہیں، مدرسہ درسگاہ کا نام نہیں، بلکہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کا نام مدرسہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، اتنی بڑی دینی درسگاہ لیکن جب وہ قائم ہوا تو اس وقت اس کی نہ کوئی عمارت تھی نہ کوئی جگہ تھی نہ کوئی مگرہ تھا بلکہ ایک انار کے درخت کے نیچ بیٹھ کر ایک استاد اور ایک شاگرد نے بڑھنا کرہ تھا بلکہ ایک انار کے درخت کے نیچ بیٹھ کر ایک استاد اور ایک شاگرد نے بڑھنا پڑھانا شروع کردیا اور اس طرح "دارالعلوم دیوبند" قائم ہوگیا۔ اور بی نبی کریم صلی پڑھانا شروع کردیا اور اس طرح "دارالعلوم دیوبند" قائم ہوگیا۔ اور بی نبی کریم صلی قائم فرمایا اور ایک "شفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چہوترے پر بہلا مدرسہ قائم فرمایا اور ایک "مشقہ" پر صحابہ کرام" آگر جمع ہوگئے اور دنیا کا عظیم الثان مدرسہ قائم ہوگیا۔

اور اگر مدرسہ تو قائم ہوگیا لیکن سارے محلّے کے لوگ اس سے عافل میں ، نہ تو

خود قرآنِ کریم کی تعلیم حاصل کرنے کو تیار ہیں اور ند بچوں کو اس میں بھیجنے کے لئے

تیار ہیں، تو اس طرح مدرے سے کماحقہ فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے آب حفرات سے میری گزارش یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس مدرے کے ساتھ مالی تعاون فرمائیں بلکہ ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ لوگوں کے ولوں میں قرآن کریم سکھنے اور پڑھنے کا اہتمام پیدا ہو اور اپنے بچوں کو بھیجیں، اور جن بڑوں کا قرآن کریم صحیح نہیں ہو وہ اپنے قرآن کریم صحیح کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ کام تم نے کرلیا تو انشاء اللہ یہ مدرسہ بڑا کامیاب اور مفید ہوگا اور ہمارے لئے ذخیرہ آ ترت ہوگا۔

الله تعالی اس مدرے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور اس مدرسہ کے قیام میں جن لوگوں نے محنت اور کوشش کی ہے الله تعالی ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور اس مدرسہ کو دن دوگئی رات چوگئی ترقی عطا فرمائے، اور مسلمائوں کو اس مدرسہ سے مسیح معنول میں قائدہ اٹھائے کی طرف متو تبہ فرمائے۔ آمین و احر دعو اندان الحمد لله رب الغلمین



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلشن اتبال کر اچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ، ۱۰

# لِسُّمِ اللَّٰكِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمُ

# غلط نسبت سيجيئ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى أله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً.

امايعدا

﴿عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلى بمالم يعط كان كلابس ثوبي زور ﴾

(ترمذى - كتاب البرو الصله باب ماجاء في المتشبع بمالم يعطه

### حديث كامطلب

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آراستہ ہو ایک چیز سے جو اس کو نہیں دی گئی تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے بہنے والے کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں لوگوں کے سامنے کوئی الی صفت ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے کوئی الی صفت ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے

اندر موجود نہیں، تو گویا اس نے اپنے پورے جمم پر سرے لے کر پاوں تک جھوٹ لپیٹ رکھا ہے، اور جس طرح لباس سارے جسم کو ڈھایا ہوا ہو تا ہے، اس طرح اس نے جھوٹ سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا ہے۔

## یہ بھی جھوٹ اور دھو کہ ہے

مطلب اس صدیث کا یہ ہے کہ آدی دھوکہ دینے کے لئے اپنے لئے کوئی ایس صغت ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے، مثلاً ایک شخص عالم نہیں ہے، کین اپنی آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے۔ یا ایک شخص ایک خاص منصب نہیں رکھتا، لیکن اپنے آپ کو اس خاص منصب کا حال ظاہر کرتا ہے۔ یا ایک شخص خاص حسب نسب سے تعلق نہیں رکھتا، گرانے آپ کو اس نسب کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جھوٹ کے کپڑے پہنے والے کی طرح ہے۔ ای طرح ایک شخص مالدار نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرتا ہے۔ بہر حال، عوصفت انسان کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن وہ بناوٹی طور پر اس صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ بہر حال، حوصفت انسان کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن وہ بناوٹی طور پر اس صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس حدیث میں اس پر یہ وعید بیان فرمائی گئی ہے۔

# اینے نام کے ساتھ "فاروقی ""صدیقی" لکھنا

مثلاً ہمارے معاشرے میں اس میں بہت اہتلاء پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو
کسی ایسے نسب اور خاندان سے منسوب کردیتے ہیں جس کے ساتھ حقیقت میں
لعلق نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص "صدیق" نہیں ہے، لیکن اپنے نام کے ساتھ
"صدیقی" لکھتا ہے، یا کوئی شخص "فاروتی" نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو "فاروتی"
لکھتا ہے، یا کوئی شخص "انساری" نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو "انساری" لکھتا
ہے۔ لہذا اپنے آپ کو کسی اور نسب کی طرف منسوب کرنا جہیں سے اس کا کوئی
تعلق نہیں ہے، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اس حدیث میں فرمایا

که کویااس نے سرے سکر پاؤل تک بھوٹ کالباس پہنا ہوا ہے۔

# كيرول سے تشبيه كيول؟

اس گناہ کو جموت کے کیڑے پہنے والے سے اس لئے تشبیہ دی کہ ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے جس میں انسان تھوڑی دیر کے لئے مبتلا ہوا، پھر وہ گناہ ختم ہوگیا۔ لیکن جس شخص نے غلط نسبت اختیار کر رکھی ہے، اور ٹوگوں میں اپی الی حیثیت ظاہر کر رکھی ہے، اور ٹوگوں میں اپی الی حیثیت ظاہر کر رکھی ہے جو حقیست میں اس کی حیثیت نہیں ہے تو وہ ایک دائی گناہ ہے، اور ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس طرح لباس انسان کے ساتھ ہر وقت چپکا رہتا ہے، ای طریقے سے ہانہ بھی ہر وقت انسان کے ساتھ ہر وقت چپکا رہتا ہے، ای طریقے سے ہانہ بھی ہر وقت انسان کے ساتھ چپکا رہے گا۔

### جولا ہوں کا''انصاری ''اور قصائیوں کا'' قریثی ''لکھنا

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک متقل رسالہ تحریر فرمایا ہے جس کا نام ہے "غایات النّب" کیونک بعض قویس اپنے ناموں کے ساتھ غلط نبیتیں لگالیتی ہیں۔ ہندوستان میں یہ بات عام تحقی کہ کیڑے بننے والے جن کو "جولاہے" کہا جاتا تھا، وہ اپنے نام کے ساتھ "انصاری" لکھتے تھے۔ اور گوشت فروخت کرنے والے قصائی اپنے ناموں کے ساتھ "قرایتی" لکھتے تھے۔ اس لئے حضرت والمصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ لکھااور "قرایتی" لکھتے تھے۔ اس لئے حضرت والمصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ لکھااور اس میں اس بات کی طرف توجہ ولائی کہ نسب کے بارے میں جھوٹا بیان کرنا سخت کناہ ہے، اور اس کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں جن میں جھوٹی نبست سے گناہ ہے، اور اس کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں جن میں جموٹی نبست سے اللہ عنہ فرمایا ہے۔ اس رسالہ کے لکھنے کے نتیج میں ان قوموں نے حضرت والمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ظاف پورے ہندوستان میں ایک طوفان کھڑا کردیا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ظاف پورے ہندوستان میں ایک طوفان کھڑا کردیا کہ انہوں نے ہمارے فلاف بڑی شخت کتاب لکھی ہے۔ لیکن حقیقت وی ہے جو نبی انہوں نے ہمارے فلاف بڑی خت کتاب لکھی ہے۔ لیکن حقیقت وی ہے جو نبی انہوں نے ہمارے فلاف بڑی خت کتاب لکھی ہے۔ لیکن حقیقت وی ہے جو نبی انہوں نے ہمارے فلاف بڑی خت کتاب لکھی ہے۔ لیکن حقیقت وی ہے جو نبی ان فرمائی۔

# نسب اورخاندان فضيلت كي چيز نهيس

ہات دراصل یہ ہے کہ "نب" اور "خاندان" کا معاملہ ایبا ہے کہ اس پر کوئی
دینی فغیلت موقوف نہیں، کوئی شخص کسی بھی نسب اور خاندان سے تعلق رکھتا ہو،
لیکن اگر اللہ تعالی نے اس کو "تقویٰ" عطا فرمایا ہے تو وہ اجھے سے اجھے نسب والے
سے بہترہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے صاف اعلان فرما دیا:

﴿ يَا يَهَا النَّاسِ انَا خَلَقَنَكُم مِن ذَكُر وَّا أَنْثَى وَجَعَلَنْكُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّا اللَّالَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّ

العنی اے لوگوا ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ مرد دخرت آدم علیہ السلام اور عورت دخرت جوا علیہا السلام ۔ اس لئے جتنے بھی انسان دنیا جس آئے ہیں سب ایک مال باپ کے بیٹے ہیں۔ البتہ ہم نے یہ جو مختلف قبیلے بنادیے کہ کمی انسان کا تعلق کمی قبیلے سے ہے، اور کمی انسان کا تعلق کمی خاندان سے ہے، یہ فاندان اور قبیلے اس لئے بنائے تاکہ تم ایک دو سرے کو پہچان سکو۔ انگر سب انسان ایک ہی قبیلے کے ہوتے تو ایک دو سرے کو پہچائے ہیں دشواری ہوتی، اب یہ بتا دینا آسان کی خاطر ہم نے تمہیں قبیلوں ہی تقسیم کیا ہے، لیکن کمی قبیلے کو اب یہ بتا دینا آسان کی خاطر ہم نے تمہیں قبیلوں ہی تقسیم کیا ہے، لیکن کمی قبیلے کو دوسرے قبیلے پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ تم ہیں سب سے زیادہ بلند مرتبہ والا اور دوسرے قبیلے پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ تم ہیں سب سے زیادہ بلند مرتبہ والا اور فائدان سے وابت ہے جس می تقویٰ زیادہ ہو۔ ابذا آگر کوئی شخص کمی ایسے نسب اور حائدان سے وابت ہے جس کو لوگ اعلیٰ نسب نہیں سیجھتے تو کوئی پرواہ کی بات خودار اور اور اپنی زندگی کا کردار درست کرد تو پھر الحد الحق شب نہیں سیجھتے تو کوئی پرواہ کی بات خودار اور اور اپنی زندگی کا کردار درست کرد تو پھر جاؤ گے۔ آگے بڑھ جاؤ گے۔ آگے بڑھ جاؤ گے۔

لہذا کیوں اپ آپ کو غلط خاندان کی طرف منسوب کر کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہو؟
اس لئے جس شخص کا جو نسب ہے وہ اس کو بیان کرے۔ اور نسب بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، بیان ہی نہ کرے، لیکن اگر بیان کرنا ہی ہے تو وہ نسب بیان کرے جو اپنا واقعی نسب ہے، بلاوجہ دو مرے نسب کی طرف منسوب کرکے لوگوں کو غلط فہی میں جبلا کرنا جائز نہیں، اس پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔

# د متبنیٰ <sup>۱</sup> کو حقیقی باپ کی طرف منسوب کریں

ای طرح کا ایک دو سرا مسئلہ بھی ہے جس پر قرآن کریم نے آدھار کوع ناذل کیا ہے: وہ یہ کہ بعض او قات کوئی شخص دو سرے کے بچے کو اپنا "متبینا" "لے پالک" بنالیہ ہے، مشلاً کسی شخص کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے دو سرے کا بچہ گود لیا اور اس کی پرورش کی، اور اس کو اپنا "متبیٰی" بنالیا، تو شرعاً متبیٰ بنانا اور کسی بچے کی پرورش کرنا اور اپنے بیٹے کی طرح اس کو پالنا تو جائز ہے، لیکن شرعی اغتبار ہے وہ "متبیٰی" کسی بھی صالت میں اس پالنے والے کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ لہذا جب اس بچے کو منسوب کرنا ہو تو اس کو اصل باپ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہئے کہ اس بچے کو منسوب کرنا ہو تو اس کو اصل باپ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہئے کہ فلال کا بیٹا ہے، پرورش کرنے والے کی طرف منسوب ہوں گے، یہاں تک کہ جس فلال کا بیٹا ہے، پروہ ش کرنے والے بی طرف منسوب ہوں گے، یہاں تک کہ جس شخص نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اور جو عورت منہ بولی مال بی ہے، اگر وہ شخص نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اور جو عورت منہ بولی مال بی ہے، اگر وہ طرح ایک نامحرم ہے پردہ کو تا ہے۔

#### حضرت زيدبن حارثه رضي الله تعالى عنه كاواقعه

حضور اقد س نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رتنی اللہ تعالیٰ منہ کو ابنا متبیٰ بنایا تھا۔ ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ حضرت زید بن حارث رضى الله تعالى مند زمانه جاليت من كسى كے غلام تھے، الله تعالى في ان و مکہ تکرمہ آنے کی توفیق دی، بیبال آکر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ،و گئے۔ ان کے مال باپ اور خاندان کے دوسرے افراد ان کی تلاش میں تھے کہ کباں بن، حلاش کرتے کرتے کی سال گزر گئے، کی سال کے بعد کسی نے ان کو خبر دی کے حضرت زید بن حارثہ مکد کرمد میں بین اور وہ مسلمان جو چکے ہیں، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں۔ چنانچہ ال کے والد اور چیا تلاش کرت ہوئے مکہ مکرمہ بہنچ گئے اور جاکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ما قات کی اور کہا کہ یہ زید بن حارثہ جو آپ کے پاس رہتا ہے، یہ امرا بیٹا ہے، ہم اس لی تااش میں سرگردال ہیں، یہ ہمیں نہیں الل رہاتھا، اب میال ہمیں ال كياب، بم اس وال جانا جائج بي- أنحضرت صلى الله عليه وسلم في ان ي فرمایا که ٹھیک ہے تم اس کے باب ہو، اور وہ تہمارا بیٹا ہے، جاکر اس سے بوچھ لو، وہ اً رتمہارے ساتھ جانا چے تو چلاجائے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ حضور صلی الله عليه وسلم كي يه بات من رخوش او كن كه چلو انهول في بهت آساني سے جازت دے وی اب یہ وول باب اور چیااس خیال میں تھے کہ بیٹے کو جدا ہوئے نی سال ﷺ ہے۔ ہیں، باب اور چھا کو وقعے کر خوش ہوجائے کا اور ساتھ طلنے کے لئے فرا تیار و بات دار من وقت حفرت زمدین حارثه رضی الله تحالی عنه حرم میں تھے۔ جب یہ دونوں ان و لینے کے لئے وہاں مینے اور الما قات کی تو انہول نے فی الجمله خوش كا اظہار و كيا، ايكن جب باب نے يه كها كه اب ميرے ساتھ كمر چلو، و انہوں نے کہا، نہیں، اب جان میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس لئے کہ ایک طرف تو الله تعالی نے جھے اسلام کی تعمت بے سرفراز فرمادیا ہے، اور آپ کو ابھی کی اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ دوسرے یہ کہ یہاں پر چھے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہے، اس صحبت کو چھوڑ لر میں نہیں جاسکا۔ باپ نے ان ہے کہا: بیٹا تم اسنے عرصہ کے بعد جھے سے طے، اس کے باوجود تم نے باپ نے ان سے کہا: بیٹا تم اسنے عرصہ کے بعد جھے سے طے، اس کے باوجود تم نے جھے اتنا مختر ساجواب دیدیا کہ تم میرے ساتھ نہیں جاسکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو حقوق ہیں، میں ان کو ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن جناب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے میراجو تعلق قائم ہوا ہے وہ اب مرنے جینے کا تعلق ہے، اس لئے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب ساتو آپ نے فرمایا کہ چونکہ تم نے میرے ساتھ یہ تعلق قائم کیا ہے اس لئے میں تہیں آج ہے اپ بیٹا بناتا ہوں۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا متبئی بنالیا۔ اس کے بعد سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹے جیسا ہی سلوک فرماتے، تو لوگوں نے بھی ان کو زید بن مجر (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ کر پکارنا شروع کردیا، جس پر اللہ تعالی کی طرف سے با قاعدہ آیت نازل ہوئی کہ:

﴿ الاعرام الابآء هم هو اقسط عند الله ﴾ (الاحزاب:٥)

یعنی تم لوگوں نے متبیٰ کا جو نسب بیان کرنا شروع کردیا ہے، یہ درست نہیں، بلکہ جو بیٹا جس باپ کا ہے اس کو اس حقیق باپ کی طرف منسوب کرو، کسی اور کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ اور دو مری جگہ یہ آیت نازل فرمائی:

> ﴿ مَا كَانَ مَحَمَدَ ابَا احدَ مَن رَجَالُكُمْ وَلَكُنَ رَسُولَ اللَّهُ وخاتم النبيِّن ﴾ (الاتزاب:٣٠)

لعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے حقیقی باب نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیتن ہیں، اس لئے ان کی طرف کسی بیٹے کو منسوب مت کرد۔ اور آئدہ کے لئے یہ اصول مقرر فرما دیا کہ کوئی متبیٰ آئدہ اپ منہ بوگا۔ بولے باپ کی طرف منسوب ہوگا۔

حفرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عند کے علاوہ ایک اور محالی حفرت سالم مولی حذیفہ رضی اللہ تعالی عند تھے، ان کو بھی متبیٰ بنایا گیا تھا۔ ان کے بارے بس بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ یہ منہ بولے باپ کی طرف منسوب نہیں ہوں گے، اور جب یہ اپ منہ بولے باپ کے گھریں داخل ہوں تو مدود کے ساتھ داخل ہوں۔

یہ سب احکام اس کے دیے گئے کہ شریعت نے نب کے تحقیظ کا بہت اہتمام فرمایا ہے کہ کسی کی نسبت غلط نہ ہوجائے۔ فرمایا ہے کہ کسی کی نسبت غلط نہ ہوجائے، اس کی وجہ سے مخالطہ پیدا نہ ہوجائے۔ اس کے جو شخص اپنا نسب غلط بیان کرے وہ اس مدیث کی وعید کے اندر داخل ہے اور وہ جموث کے دو کیڑے بہنے والے کی طرح ہے۔

# ایے نام کے ساتھ "مولانا" لکھنا

ای طرح اگر کوئی شخص علم کا حال نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے مثلاً آج کل لوگ اپنے نام کے ساتھ "مولانا" لکھ دیتے ہیں، حالانکہ عرف عام میں لفظ "مولانا" یا نفظ "علام" ان افراد کے لئے استعمال کے جاتے ہیں جو باقاعدہ دین کے حال ہوں، اب اگر ایک شخص دین کا حال نہیں ہے، وہ اگر ان الفاظ کو استعمال کرے گا تو اس کی دجہ سے مخالطہ پیدا ہوگا، اور وہ اس حدیث کی وعید میں داخل ہوگا۔

# اینے نام کے ساتھ "پروفیسر" لکھنا

ای طرح لفظ "پروفیس" ہے۔ ہمارے معاشرے میں "پروفیس" ایک خاص منصب ہے، اس کی خاص شرائط ہیں۔ ان شرائط کو جو شخص پوری کرے گا تو وہ پروفیسر کہلائے گا۔ لیکن آج کل یہ حال ہے کہ جو شخص کی جگہ کا استاذ بن گیا وہ اپ نام کے ساتھ پروفیسر لکھ دیتا ہے، حالانکہ اس کے ذرایعہ وہ اپنی ایک ایکی صفت فلا بر کر دہا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لئے یہ غلط بیانی ہے اور دو سروں کو مغالط ہیں ڈالنا ہے اور یہ بھی اس صدیث کی وعید کے اندر داخل ہے، اور حرام ہے، اور ناجائز ہے۔

#### لفظ " دُا کڻر" لکھنا

ای طرح ایک شخص "ڈاکٹر" نہیں ہے، لین اپنے نام کے ساتھ لفظ "ڈاکٹر"
لکھ دیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے چند دن تک کی ڈاکٹر کے پاس
کہادڈری کی، اس کے نتیج میں کچھ دواؤں کے نام یاد ہوگے، تو بس اس کے بعد
اپنے نام کے ساتھ "ڈاکٹر" لکھنا شروع کردیا، اور پھر با قاعدہ کلینک کھول کر بیٹھ گئے
اور علاج شروع کردیا۔ یہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے اور یہ نبیت کرنا ناجائز
اور حرام ہے۔ یہ سب خالطے اس مدیث کے تحت داخل ہیں کہ جو شخص ایسی چیز
فاہر کرے جو حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے تو دہ جھوٹ کے دو کیڑے پہنے
والے کی طرح ہے۔

## جيسا الله نے بنايا ہے ويسے ہى رہو

اوریہ سب گناہ ایے نہیں ہیں کہ ان کو ایک مرتبہ کرلیا، بس وہ گناہ ختم ہوگیا، بلکہ چونکہ اس شخص نے اس نبت کو اپنے نام کا جز بنا رکھا ہے، مثلاً لفظ مولانا یا ڈاکٹریا پروفیسروغیرہ کو اپنے نام کا حصد بنار کھا ہے، تو وہ گناہ متقل اور وائی ہے، اس کی ذندگی کے ساتھ ساتھ چلا جارہا ہے۔ اس کے گناہ کو جھوٹ کے کپڑے پہننے سے تشبید دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

ارے بھی، اپن کوئی سفت بیان کرنے میں کیارکھائے، جیسااللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، ویسے بی رہو، اور بلاوجہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں نہ بڑو۔ بلکہ جو صفت اللہ تعالی نے دی ہے، بس وبی صفت ظاہر کرو۔ اس لئے کہ اللہ تعالی نے اپن حکمت سے کسی کو کوئی صفت ویدی۔ زندگی کا یہ سارا کاروبار اللہ تعالی کی حکمت اور مصلحت سے چل رہا ہے، تم اس کے اندر وخل اندازی کرکے ایک غلط بات ظاہر کرو گے تو یہ بات اللہ تعالی کو ناپند ہوگ۔

#### مالداري كااظبرار

ای طرح اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ایک آدی زیادہ مالدار نہیں ہے،
لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے اپنے آپ کو بہت مالدار ظاہر کرتا ہے اور
دکھاوے کے لئے ایسے کام کرتا ہے تاکہ لوگ جھے زیادہ دولت مند سجے کر میری
زیادہ عزت کریں۔ یک دکھاوا ہے اور یکی نام و نمود ہے۔ یہ بات بھی ای گناہ میں
داخل ہے۔

# تعمت خداوندي كااظهار كرس

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جا کیں، آب نے ایک ایک ایک باریک تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آسکتیں۔ چنانچہ آپ کی تعلیمات پر غور کرنے سے طاہر ہوتا ہے کہ دو تھم علیمہ علیمہ ہیں: ایک تھم تو یہ ہو صفت تمہارے اندر موجود نہیں ہے دہ ظاہر مت کرو تاکہ اس کی وجہ سے دو سمرے کو دھوکہ نہ ہو۔ لیکن دو سمری طرف آپ نے دو سمری تعلیم دیتے

موے ارشاد فرمایا:

#### ﴿إِن اللَّهُ يُحِبُّ أَن يَرِي أَثْرَ نعمته على عبده ﴾

(ترغدى- ابواب الادب: باب ماجاء ان الله يحب ان يرى)

الین اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پند فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بندے کو جو نعمت عطاء فرمائی ہے، اس نعمت کے آثار اس بندے پر ظاہر ہوں۔ مثلاً ایک آدی کو اللہ تعالیٰ نے کھا تابیتیا بنایا ہے اور اس کو مال و دولت عطاء فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا نقاضہ یہ ہے کہ وہ ابنا رہن سمن ایسا رکھے جس سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار ہو، مثلاً وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، صاف ستھرے گھر ہیں کی اس نعمت کا اظہار ہو، مثلاً وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، صاف ستھرے گھر ہیں رہے۔ اگر وہ شخص اس دولت کی نعمت کے باوجود فقیر اور مکین بنا پھرتا ہے، میلا کیلا اور پھٹا پُرانا لباس پہنا رہتا ہے اور گھر کو گندا رکھتا ہے، تو ایس صورت بنانا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نعمت کی ناشکری ہے۔ ارے بھائی! جب اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ناشکری ہے۔ ارے بھائی! جب اللہ تعالیٰ نے نعمت کی خام مہری دکھے کر کوئی خہیں دکوۃ نہ عظا فرمائی ہے تو اس کے آثار تمہاری زندی پر ظاہر ہونے چاہئیں۔ تمہاری صورت دکھے کر کوئی خہیں فقیرنہ سمجھ نے اور کوئی خہیں مستحق ذکوۃ سمجھ کر خہیں ذکوۃ نہ دیا۔ اس لئے جیسے حقیقت جی تم ہو ویسے ہی رہو۔ نہ تو اپنے آپ کو زیادہ ظاہر دیا۔ اس لئے جیسے حقیقت جی تم ہو ویسے ہی رہو۔ نہ تو اپنے آپ کو زیادہ ظاہر دیا۔ اس نے جیسے حقیقت جی تم ہو ویسے ہی رہو۔ نہ تو اپنے آپ کو زیادہ ظاہر کرو، اور نہ بی ابنا کم ظاہر کرو جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہو۔

# عالم کے لئے علم کا اظہار کرنا

علم كا معاملہ بھى يكى ہے كہ إگر اللہ تعالى نے علم عطا فرمايا ہے تو اب تواضع كا مطلب يہ نہيں ہے كہ آدى چھپ كر ايك كونے بيں بيٹ جائے، اس خيال ہے كہ اگر بيں دو مرول كے سامنے اپنے آپ كو عالم ظاہر كروں گا تو اس كے نتیج بيں لوگ ججھے عالم سجھيں گے اور يہ تواضع كے خلاف ہے۔ بلكہ اصل بات يہ ہے كہ جب اللہ تعالى نے علم كى نعمت عطا فرمائى ہے تو اس نعمت كا تقاضہ يہ ہے كہ اس علم كا اثنا اظہار كرے كہ جس ہے عام لوگوں كو فاكدہ پنچے۔ اور علم كى نعمت كا شكريہ بھى

یک ہے کہ بندوں کی خدمت میں اس علم کو استعال کرے۔ وہ علم اللہ تعالیٰ نے اس لئے نہیں دیا کہ اس کے دربیہ تم کئر کر کے بیٹے جاؤ، وہ علم اس لئے نہیں دیا کہ اس کے ذربیہ لوگوں ذربیہ تم لوگوں پر اپنارعب جماؤ، بلکہ وہ علم اس لئے دیا ہے کہ اس کے ذربیہ لوگوں کی خدمت کرو۔ لہذا دونوں طرف توازن بر قرار رکھتے ہوئے آدمی کو چلنا پڑتا ہے، یہ سب دین کا حصتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے۔ آئیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



مقام خطاب جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی وفت خطاب بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات بلد نمبر نام

#### بِنِهٰ إِلَيْهُ الْجَهِ الْحَجْدِرِ بُرى حکومت کی نشانیاں بُری حکومت کی نشانیاں

الحمد لله نحمده و نستعینه ونستغفره ونؤ من به ونتو کل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد آن لا آله آلا الله وحده لا شریك له، ونشهد آن سیدنا ونبینا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وبارك وسلم تسلیماً کثیراً

أمّابعد: حدثنا سعيد بن سمعان قال: سمعت أباهريرة رضى الله تعالى عنه يتعود من امارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان: فاخبرنى ابن حسنة الجهنى أنه قال لأبى هريرة: ماآية ذلك ؟ قال: ان يقطع الارحام، ويطاع المغوى، ويعصى المرشد

(ادب المفرد، باب تاطع رمم كي سزا)

برے وقت سے پناہ مانگنا

حضرت سعید بن سمعان رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین بیں ہے ہیں۔ وہ فرمات بیں کہ بیں نے حضرت ابوہر رہے آر منی اللہ عنہ کو سنا کہ وہ بچوں اور بے و توفوں ک حکر انی سے پناہ مانگ رہے تھے۔

اشاره اس بات کی طرف فرما دیا که وه بهت بُرا وقت مو گا جب نوعمر اور

نا تجرب كار اور بيو قوف لوگ امير اور حاكم بن جائي، ال لئے آپ پناه ما تكتے تھے كہ يا اللہ! ايسے بُرے و تت سے مجھے بچاہئے، اور ايسا و تت ند آئے كہ مجھے ايسے حاكموں سے واسط پڑے۔

# يُرے وقت كى تين علامتيں

حفرت سعید بن سمعان فرماتے ہیں کہ جب حفرت ابو ہر برة رضی اللہ عنہ نے یہ پناہ ما تکی تو ان سے بوچھا کیا کہ ایے بُرے وقت کی علامت کیا ہوگی؟ لین کس طرح یہ پہچانا جیگا کہ یہ یہ قوف لوگوں کی حکرانی کا دور ہے؟ جواب میں حضرت ابو ہر برہ، رضی اللہ عنہ نے اس کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ! ان تقطع اللہ رحام، ویطاع الممغوی و بعصی الموشد

یعنی اس دورک تین علامتیں ہیں: پہلی علامت ہے کہ اس دور ہیں لوگ رشتہ داروں کے حقوق پامال کریں گے اور قطع رحمی کی جائے گی۔ دوسر کی علامت ہی ہے کہ گراہ کرنے دالوں کی اطاعت کی جائے گی، لوگ ان کے پیچیے علامت ہی ہے کہ ہم این کریں گے۔ تیسر کی علامت ہے ہے کہ ہدایت اور رہنمائی علیس گے اور ان کی اجائے کریں گے۔ تیسر کی علامت ہے ہے کہ ہدایت اور رہنمائی کرنے دالے لوگوں کی اخر مائی کی جائے گی۔ جب بیہ تین علامتیں کی دور میں پائی جائے گا کہ سے بیر قوفوں کی اور عمباء اور نو مرول کی حکمرائی ہے۔

# قیامت کی ایک نشانی

حضور اقدس سلى الله عليه وسلم في قيامت كى جو علامات بيان فرمائى م الله عليه علامت بيان فرمائى م كد!

أَن تُرَى الْحُفاةَ الْعراةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشاء يَتَطَا وَلُوْنَ فِي ٱلبُّنيانِ

قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ نظے پاؤں والے، نظے بدن والے، نظے بدن والے، دوسر وں کے دست گر، بریوں کے چرواہے او چی او چی مار توں میں ایک دوسرے پر افخر کریں گے۔

یعنی وہ لوگ جن کانہ تو ماضی اچھاہے، اور نہ بی جن کے عادات واخلاق شریفانہ جیں، اور معمولی شم کے لوگ جیں جن کی تربیت بھی صحیح طریقے سے خبیں ہوئی، جن کے پاس دین بھی پورا نہیں ہے، ایسے لوگ حکر ان بن جائیں گے، اور بوی او چی او چی محار توں جی ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ یہ علامات قیامت جی سے ایک علامت ہے جو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔

### جیسے اعمال ویسے حکمران

بہر حال، حفرت ابوہر برۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے بید معلوم ہواکہ آدی کو ایسے لوگوں کی حکومتوں سے اللہ کی ہناہ ماگئی چاہئے جن کے اندر حکومت کے کاروبار چلانے کی المیت نہ ہو۔ اور اگر کوئی فض الی حکومت بیں جتلا ہوں جائے جیسے ہم اور آپ اس وقت جتلا ہیں، توایسے موقع پر ہمیں کیا کرتا چاہئے ؟ ایسے موقع کے لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادشاد فرایا کہ یاد رکھو! جب مسلمانوں پر خراب حکر ان مسلط ہوتے ہیں، تو یہ سب تمہارے بی یاد رکھو! جب مسلمانوں پر خراب حکر ان مسلط ہوتے ہیں، تو یہ سب تمہارے بی یاد رکھو! جب مسلمانوں پر خراب حکر ان مسلط ہوتے ہیں، تو یہ سب تمہارے بی یاد رکھو! جب مسلمانوں پر خراب حکر ان مسلط ہوتے ہیں، تو یہ سب تمہارے بی یاد رکھو! جب مسلمانوں پر خراب حکر ان مسلط ہوتے ہیں، تو یہ سب تمہارے بی

كَمَا تَكُونُونَ يؤمّر عليكم

بین جیسے تم ہو گے ویسے ہی حکر ان تم پر مسلط کئے جائیں گے اور ایک روایت میں یہ الفاظ مر وی ہیں!

انما اعمالكم عمّالكم

یعنی تبارے اعمال بی بالآ فر عمال اور حکران کی شکل می تبارے سامنے آتے ہیں۔لبذا اگر تمبارے اعمال اجھے ہوں کے تواللہ تعالی تم پر اعتص حكران بيع كا، اور اكر تمهارے اعمال خراب موں مے تو چر خراب عمال تہارے اور مسلط کے جائیں گے۔ حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے کی احادیث میں بہ مضمون بیان فرمایا ہے۔

اس وفت ہمیں کیا کرنا جاہے؟

ا يك حديث شريف من حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في برجى فرمایا کہ جب تمہارے اور غلط حکومت مسلط مو جائے تو حکومت کو بڑا محلا کہنے اور اس کو گانی دیے کا طریقہ چموڑ دو۔ یعنی سے مت کبو کہ مارے عکر ان ایے عيار اور ايسے مكارين وغيره .. .. اور ان كو كالى مت دو، بلكه الله تعالى كى طرف رجوع كروكد اسه الله! يد حكران جو بم يرمسلط بين، يد عادى بد اعماليون كى وجد ے ہم پر مسلط ہوئے ہیں، اے اللہ! اپنی رحمت سے ہاری ان بداعالیوں کو معاف فرما و يبجئ اور عماري اصلاح فرماد يجئه ، اور نيك اور صالح اور متى ويرجيز كار تحكران جميل عطا فرماد بيجة - بد طريقه حديث مين ني كريم صلى الله عليه وسلم في بیان فرمایا ہے۔ اس لئے کہ منح وشام حکر انوں کو گالیاں دینے سے بچھ حاصل نہ موگا۔ اس کے بجائے اللہ تعالی کی طرف رجوع کردادر این اعمال کے اصلاح کی فكر كرو\_

جارا طرز عمل

اب ہم ذراا پنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم میں سے ہر مخص مجع وشام ہیہ روتا رو رہا ہے کہ ہم پر غلد قتم کے حکران مسلط ہیں۔ اور تاالی حکران مسلط ہیں۔ چنانچہ جب مجی میار آدی کہیں بیٹه کر بات کریں گے اور حومت کا ذکر

(144)

آئے گا، تواس حکومت پر لعنت و طامت کے دو جار جلے ضرور نکال دیں گے۔ بیہ کام تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن ہم ذرااہیخ گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا مجمی واقعة سيح ول سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے بیہ کہا کہ یا اللہ! ہم پر بیہ بلا اور مصیبت مسلط ہے، اور ماری بداعالیوں بی کی وجہ سے ہے، اے اللہ! ماری ان بداعمالیوں کو معاف قرما دیجے، اور اے اللہ! ان کی جگہ پر ہمیں صالح حکر ان عطا فرماد بجئے۔ اب بتائے کہ ہم میں سے کتنے افراد سے دعا کرتے ہیں۔ مگر تحقید اور برا مملا كبنا توون رات مور ما ب، كوكى مجلس اس سے خالى تبيس، ليكن الله تعالى کی طرف رجوع خیس کرتے۔ دیکھتے! ون میں یا کچ مرحیہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ ہے دعائیں تو کرتے ہی ہیں، لیکن کیا بھی نماز دں کے بعد یہ دعا محى كى كد اے اللہ! يد شامت اعمال جو ہم ير مسلط ب، اس كو اشحا ليجئ اگر ہم نمازوں کے بعدیہ دعا نہیں کرتے تواس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا تھا، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔لبذااللہ تعالی کی پناہ مانگواور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اینے مالات کی در سی کی فکر کرو۔ انشاء اللہ ، اللہ تعالی فضل فرمادیں ہے۔

# الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرو

ایک اور حدیث بی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے سلاطین، محکر ان اور صاحبانِ اقتدار ہیں، ان کے دل الله تعالیٰ بی کے بینے بیں ہیں۔ اگر تم الله تعالیٰ کو راضی کرلو، اور اس کی طرف رجوع کرلو تو الله تعالیٰ انہی محکر انوں کے دل بدل دیں گے، اور انہی کے دل بین خیر پیدا فرمادیں گے۔ اور اگر ان کے لئے خیر مقدر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اجھے محکر ان عطا فرمادیں گے۔ لہذا محض گالیاں دینے سے اور محض تقید کرنے سے محکر ان عطا فرمادیں گے۔ لہذا محض گالیاں دینے سے اور محض تقید کرنے سے

کے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے

کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ان

حالات میں درد محسوس کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں اور

روتے ہیں اور اللہ کے سامنے گر گڑا کرد عاکرتے ہیں کہ اے اللہ!اس بلا ہے ہمیں

نجات عطا فرماد ہے۔ اگر ہم یہ کام شروع کر دیں اور اپنے اعمال کو در ست کرنے

نکا کر لیس تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرما کر صورت حال کو بدل دیں گے۔ بہر

حال ، اس حدیث میں حضرت ابوہر ہے ورضی اللہ تعالیٰ عند نے ایسے حالات میں

کرنے کا ایک کام یہ بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرواور اللہ تعالیٰ سے پناہ

#### ہا ہو۔ بری حکومت کی پہلی اور دوسر می علامت

حضرت ابوہر یہ و منی اللہ تعالی عند نے خراب اور بڑے تھرانوں کی عکومت کی ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ اس زمانے ہیں قطع رحی عام ہو جائے گی۔ لیمن رشتہ واروں کے حقوق پامال کے جائیں گے۔ ووسر کی علامت یہ بیان فرمائی کہ گراہ ہوگا، اس کے جیجے اس کے شبعین اور مانے والے بھی اشے بی بین جو شخص بھتا برا گراہ ہوگا، اس کے جیجے اس کے شبعین اور مانے والے بھی اشے بی زیادہ ہوں گے۔ چنا نچہ آج اپی آئیموں سے اس کا مشاہرہ کرلیں کہ آج کے دور پر یہ بات کی طرح صبح صبح صبح صبح صادق آربی ہے کہ آج جو لوگ دوسروں کو گراہ کرنے والے ہیں، اور جن کے پاس قرآن وسقت کا صبح علم فیس ہے، بلکہ وہ لوگ یا تو والے ہیں، اور جن کے پاس قرآن وسقت کا صبح علم فیس ہے، بلکہ وہ لوگ یا تو والے ہیں، اور جن کے پاس قرآن وسقت کا صبح علم فیس ہے، بلکہ وہ لوگ یا تو عوام ان کے بیجے جل پرتے ہیں، پھروہ عوام کو جمس راستے پر جاہتے ہیں، وہ جوام ان کے بیجے جل پرتے ہیں، پھروہ عوام کو جمس راستے پر جاہتے ہیں، وہ جاتے ہیں، اور ان کو گراہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان کی آنگھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے جاتے ہیں، اور ان کو گراہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان کی آنگھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے جاتے ہیں، اور ان کو گراہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان کی آنگھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے جاتے ہیں، اور ان کو گراہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان کی آنگھوں پر پٹی پڑ جاتی ہو تو پی دیں دیکھا کو جب اور وہ ہیں جب بورے گراہ کو دیتے ہیں۔ جب انسان کی آنگھوں پر پٹی پڑ جاتی ہو تو پی سے بڑے گراہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان کی آنگھوں پر پٹی پڑ جاتی ہو تھیں دیکھیں دیکھیں دیکھیں دیکھیں دیکھیں دیکھیں دیکھیں کو خوام کو دیسے خوام کو دور پر ہیں ہو جب کر جو برے سے بڑے گراہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان کی آنگھوں پر بھی ہوں دیکھیں دی

کہ قرآن وسنت کی رو ہے اس کے اٹمال وافلاق کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہے محفوظ رکھے۔ آمین!! آغا خان کا محل

ایک مرجبہ میرا مو منزرلینڈ جاتا ہوا۔ وہاں پر ایک رائے ہے گزرتے ہوئے ایک صاحب نے ایک بہت بڑے عالیثان محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ آغا خان کا محل ہے۔ وہ محل کیا تھا بلکہ وہ جبیل کے کنارے پر واقع ایک عالیثان دنیا کی جنت معلوم ہو رہی تھی۔ کیونکہ ان ممالک میں عام طور پر لوگوں کے مکانات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہاں بڑے مکانات اور محلات کا تصور نہیں ہوتا۔ وہ محل دو تین کلو میٹر میں پھیلا ہوا تھا، اور اس میں باعات اور مشہور نہیں اور عالیثان عمار تیں تھیں، اور نوکر چاکر کا ایک لشکر تھا۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ فیاشی اور عیاشی کے برکام ان کے یہاں جائز ہوتے ہیں، اور شراب نوشی کا وور بھی چانے۔

### آغا خانیوں سے ایک سوال

تواس وقت میری زبان پر بیات آگی اور جی نے اپنے میز بانوں سے کہا کہ لوگ خود اپنی آکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بید لوگ جو مقدا اور پیشوا بے ہوئے ہیں، اور وہ کام جس کو ایک معمولی ہوئے ہیں، اور وہ کام جس کو ایک معمولی درج کا مسلمان بھی حرام اور ناجائز سجھتا ہے، ایسے کاموں ہیں بید مقدا اور پیشوا مشغول ہیں، نیکن ان کے مانے والے اور تمبعین پھر بھی ان کو اپنا مقدا اور پیشوا مانے ہیں؟ میری بید ہاتیں سن کر میز بانوں ہیں سے ایک نے کہا کہ انقاق کی بات مائے ہیں؟ میری بید ہاتیں سن کر میز بانوں ہیں سے ایک نے کہا کہ انقاق کی بات ہے کہ جو ہاتیں آپ نے ان کے بارے ہیں کہیں، احد بید باتیں ہیں نے آنا خان کے ایک معتقد کے سامنے کہیں کہ تم کسی نیک اور متنی آدی کو چیثوا بناتے تو سجھ

یں آنے والی بات تھی، لیکن تم نے ایک ایسے آدمی کو اپنا چیثوا اور مقتدا بنار کھا ہے جس کو تم اپنی آئیوں سے دیکھتے ہو کہ وہ عیّاثی کے اندر جتلا ہے، اور استے برے برے عالیشان محالت بنار کھے ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود پھر بحی تم اس کو سونے میں تو لتے ہو اور اس کو اپنا امام مانتے ہو؟

اس کے معتقد کا جو اب

تواس آغاخان کے معتقد نے جواب دیا کہ بات دراصل ہے کہ ہے تو ہمارے امام کی بڑی قربانی ہے کہ وہ دنیا کے ان محلات پر راضی ہوگیا، ورنہ ہمارے امام کا اصل مقام تو" جنت" تھا۔ لیکن وہ ہماری ہدایت کی خاطر جنت کی ان نعتوں کو قربان کر کے دنیا جس آیا، اور دنیا کی ہے لذتی اس کے آگے تیج ہیں، ورنہ وہ تواس سے زیادہ بڑی لذتوں اور نعتوں کا مستحق تھا۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف اس حدیث کے اندر ان الفاظ جس اشارہ فرمایا کہ:

اَنْ يُطَاعُ الْمُغْوِى

یعنی مراہ کرنے والوں کی اطاعت کی جائے گ۔ کملی آ جموں سے نظر آ رہا ہے کہ ایک مخص مراہی کے رائے پر ہے، اور فتق و فجور کے کاموں میں جتلا ہے، پھر اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرااہام ہے، یہ میرا مقتدااور پیشواہے۔

# ممراہ کرنے والوں کی اطاعت کی جارہی ہے

ای طرح آج کل بہت ہے جاال پیروں کی بادشاہیں قائم ہیں، ان کو اگر آپ کبھی جاکر دیکھیں تو آپ کی عقل جیران ہو جائے، وہاں پر ان جابل بیروں کی گدیاں تھی ہوئی ہیں، ور بار گئے ہوئے ہیں، جن میں خقیات محمون کر بی جارہی ہیں، بدسے بدترکام وہاں کئے جارہے ہیں۔ اس کے بی جارہے ہیں۔ اس کے

باوجود اس کا معتقد اور اس کو ماننے والا ہے کہتا ہے کہ یہ میرا پیر اس زبین پر خداکا نمائندہ ہے۔ یہ وہی ہے جس کو حدیث بیں بیان کیا گیا کہ جو گر او کرنے والا ہے، لوگ اس کے پیچے چلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باتھ کچھ شعبدے آ گئے ہیں، مثلاً کسی پر تفتر ف کیا تو اس کا دل حرکت کرنے لگا کسی دوسرے پر تفتر ف کیا تو اس کو کوئی جیب و غریب خواب آگیا، کسی پر تفتر ف کیا تو صحبہ حرام کا نقش اس کے سامنے آگیا، کسی پر نفتر ف کر کے اس کو خانہ کعب کیا تو صحبہ حرام کا نقش اس کے سامنے آگیا، کسی پر نفتر ف کر کے اس کو خانہ کعب میں نماز پڑھا دی۔ ان تفر فات کے نتیج بیس لوگ یہ سیجھنے گئے کہ یہ اللہ کا کوئی خاص نماز پڑھا دی۔ ان تفر فات کے نتیج بیس لوگ یہ سیجھنے گئے کہ یہ اللہ کا کوئی خاص نمائز بڑھا دی۔ ان تارا ہے۔ لہذا اب یہ جو پچھے کہا اس کی پیروی اور اتباع کرو، خاص نمائز ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، شریعت کے موافق ہو یا خلاف ہو۔

### برُی حکومت کی تیسری علامت

تیسری علامت یہ ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جو منتج سنت ہو، اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار نے کی قکر میں ہو، علم صحیح رکھتا ہو۔ اس کے پاس اگر کوئی مخض اپنی اصلاح کے لئے آئے گا تو وہ اس کو مشقت کے کام بتائے گا اور فرائض کے کرنے کا تھم دے گا کہ نمازیں پڑھو، فلال کام کرو، فلال کام کرو اور فلال کام سے بچو، فلال گاہ کرہ اور فلال کام سے بچو، فلال گاہ کو بچو، آئھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، اور ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب وہ صحیح کام بتارہا ہے اور جس کے کرنے میں تھوڑی می مشقت ہے تو لوگ ایسے شخص کے پاس آنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں آئیں گے تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ بہر حال، حضرت ابوہریوں موں اللہ تعالی عند نے جو بات فرمائی تھی کہ جو گمر اہ کرنے والا ہے، اس کی تو خوب اطاعت کی جائے گی، اور جو شخص ہدایت کا صبح راستہ بتا رہا

ہاں کی نافرمانی کی جائے گی، اور وہ اگر کے کہ ظان کام ناجا زور حرام ہے، اس
ہے بچو۔ تو جو اب میں وہ یہ کم گا کہ آپ کہاں سے حرام کہنے والے آگئے؟ اور
یہ چیز کیوں حرام ہے؟ اس کو حرام کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اب اس سے دلیل کا اور
عکمت کا مطالبہ کیا جارہا ہے کہ پہلے آپ یہ بتا کیں کہ اس تھم میں اور اس تھم میں
کیا فرق ہے؟ بذکی تم یہ نہیں بتاؤ کے، ہم تمہاری بات نہیں مائیں گے، اور پھر
اس پر طعنہ و تشنی کی جاتی ہے کہ ان طاؤں نے ہارے دین کو مشکل اور تھ کر
دیا، اس کی وجہ سے زندگی گزارنی مشکل ہوگئے۔ یہ سب فتنے ہیں جو آج ہمارے دیں موجود ہیں۔

# فتنے ہے بیخے کا طریقہ

اس فتنے سے نیخ کا میچ راست یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ جس مخف کے پاس تم جا رہے ہو اور جس مخف کے پاس تم جا رہے ہو اور جس مخف کو تم اپنا مقتدا اور چیٹوا بنا رہے ہو، وہ سقت کی کتنی اتباع کر تا ہے؟ یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس شعید سے کتنے ہیں؟ اس لئے کہ ان شعید ول کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔

### ایک پیر صاحب کا مقولہ

ایک ویر صاحب کا لکھا ہوا ایک پیفلٹ و یکھا۔ اس بیل ہے لکھا تھا کہ "جو فی ایپ مریدوں کو بہاں رہے ہوئے مجد حرام بیل فمازند پڑھا سکے وہ شخ بنے کا الل نہیں "کویا کہ شخ بنے ک ولیل ہے ہے کہ جب اس کے پاس کوئی شخص مرید بنے کے آئے آئے تو وہ اس کے اور ایبا تقتر ف کرے کہ کراچی بیل بیٹے بیٹے بنے کا کی کومجد حرام نظر آئے، اور وہاں پر اس کو فماز پڑھوائے، وہ اصل بیل شی بیٹے بنائے کا کی کومجد حرام نظر آئے، اور وہاں پر اس کو فماز پڑھوائے، وہ اصل بیل شی بیٹے بنائے کا کا کی نہیں۔ کوئی

ان سے لو مجھے کہ یہ بات کیا قرآن و صدیث ش کہیں موجود ہے، اس کا کہیں جوت ہے ؟ کہیں مجی اس کا جُوت دیس۔

# حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاطريقه

ہلکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کمہ کرمہ ہے ہجرت کرکے مدینہ مؤرہ تھر ایف لے محے اور مدید مورہ عن رہے ہوئے بیت اللہ کی یاد عل تربے رہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند شدید بھار کے عالم میں کمد کرمہ اور مبجد حرام کویاد کر کے روتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ! وو وقت کپ آئے گا جب کم مرمہ کے پہاڑ میری آ تھوں کے سامنے ہوں ہے۔ گر مجمی بھی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے ان سے بد نہیں فرمایا کہ آؤ میں حمهیں مجد حرام میں نماز پڑھواؤں۔ لیکن آج کے پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو شخ تہمیں معجد حرام میں نماز نہ برموا دے، وہ بیٹ بنائے جانے کا اہل ہی نہیں۔ چو تکہ لوگ فاہری چیزوں کے بیچے ملنے کے عادی ہیں، لہذا جب کی فض کے اندر ب فاہری چزیں دیکھتے ہیں تواس کے چھے عل بدتے ہیں، مالا کد نیک، مبادت اور لقلاس اور تقوى سے اس كاكوئى تعلق نيس لك يد تصرفات بي، جس كے لئے مسلمان ہوتا بھی ضروری نہیں، غیر مسلم بھی یہ تصرفات کرتے ہیں۔ لیکن آج كل لوكون في البي تصرفات كو يكى اور تقوى كے لئے معيار بناليا بــ

# ببتر فرقوں میں صحیح فرقہ کون ساہو گا

حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدیث میں امارے لئے ایک معیار بیان قرادیا ہے کہ میری استعدیس سرتے نیادہ فرقے ہو جا کیں گے، کوئی

فرقہ کسی چیز کی طرف بلائے گا، دوسرا فرقہ دوسری چیز کی طرف بلائے گا۔ ایک فرقہ کیے گا کہ یہ بات حق ہے۔ دوسرا فرقہ کیے گا کہ یہ بات حق ہے۔ اور یہ فرقے لوگوں کو جہتم کی طرف دعوت دیں گے۔ یہ سب راستے ہلا کت کی طرف کے جانے والے ہیں، صرف ایک راستہ نجات دلانے والا ہے، یہ وہ راستہ ہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس راستے کو مضبوطی سے تھام لو۔

#### خلاصہ

لہذا جب سی کو مقتل نانے کا ارادہ کرو تو پہلے یہ دیکھو کہ اجاع ستت اس کے اندر کس قدر ہے؟ اور قرآن وسقت پر کس درجے میں عمل کرتا ہے؟ اور اس معیار پر پورااتر تا ہے تو بیشک اس کی اجاع کرو، اور اگر پورا نہیں اترتا تو وہ مقتل ابنانے کے لائق نہیں، لہذا اس سے دور رہو، چاہے کتنے ہی شعبدے اور تماشے دکھا دے، اور وہ تمہارے اوپر چاہے کوئی تقرف کر دے، لیکن تم اس کے پیچے چلئے سے پر ہیز کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمایت کا راستہ عطافر مائے۔ اور محمر ابنی سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمدالله رب العلمين



مقام خطاب: جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ١٠

# لِسِّمِ اللَّٰكِ الرَّحْلِي الرَّحْلِمُ

# ایثارو قربانی کی فضیلت

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وبعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا و سندنا و مو لانا محمدًا عبده و رسوله ، صلى الله تعالى عليه و على اله وأصحابه و بارك و سلم تسليمًا كثيرًا كثيراً ـ

#### امابعدا

﴿عن انس رضى الله تعالى عنه أن المهاجرين قالوا: يارسول الله اذهبت الانصار بالاجر كله، قال: لا، مادعو تم الله لهم و اثنيتم عليهم ﴾ (ابوداؤد، كتاب الادب، باب في شكر العروف مقد٢٠٠١)

# انصار صحابہ نے سارا اجر و ثواب لے لیا

حفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فراتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ کرمہ سے مندہ منورہ بجرت کر کے آئے تو انہوں نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو مدینہ منورہ کے انصاری صحابہ ہیں، سارا اجر و ثواب وہ لے گئے اور ہمارے لئے تو کچھ بچا ہی نہیں۔ جواب میں آپ

نے فرویا: نہیں جب تا م ان کے لئے وعاکرتے رہو کے اور ان کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ رہو گے اس وقت تکی تواب سے محروم نہیں رہو گے۔

جب مہاج بن مکہ کرمہ ہے آکر دینہ منورہ میں آباد ہونا شروع ہوئ تو اس وقت آباد کاری کا بہت بڑا مسکد تھا، اور لوگوں کا ایک سیلب مکہ کرمہ ہے دینہ منورہ شعل ہورہا تھا، اور اس وقت دینہ منورہ ایک چھوٹی می بستی تھی، اب آباد ہونے والوں کو گھرکی ضرورت تھی، ان کے لئے روزگار چاہئے تھا، اور ان کے لئے کھانے چینے کا سامان اور ضروریات زندگی چاہئے تھیں۔ یہ حضرات جب دینہ منورہ آئے تو ظالی ہاتھ آئے تھے، مکہ کرمہ میں ان کی زمینی تھیں، جائیدادیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن وہ سب مکہ کرمہ میں چھوڑکو آئے تھے۔

# انصار کی ایثار و قربانی

اللہ تعالیٰ نے مینہ متورہ کے انصار صحابہ کے دل میں ایسا ایٹار ڈالا اور انہوں نے ایٹار کی وہ مثال تو تم س کے تاریخ میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ انصار کی صحابہ نے اپنی دنیا کی ساری دولت مہاجرین کے لئے کھول دی۔ یہ سب خود اپنی طرف ہے کیا، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تھم نہیں دیا تھا، بلکہ انصاری صحابہ نے کہا کہ جو بھی مہاجر صحابی آرہے ہیں، ان کے لئے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، وہ آکر ہمارے گھروں میں آباد ہوجائیں۔ وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے کھانے پین وہ آکر ہمارے گھروں میں آباد ہوجائیں۔ وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہم کریں گے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ دکھ مہاجرین اور انصار ک درمیان "مواخات" (بھائی چارہ) قائم فرمادیا، یعنی ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بادیا۔ اب وہ اس کے ساتھ رہنے لگا، اس کے ساتھ مہری دو یویاں ہیں، کھانے پینے لگا، یہاں تک کہ بعض انصاری صحابہ نے فرمایا کہ میری دو یویاں ہیں، میں اس کے لئے بھی تیار ہوں کہ میں اپنی ایک بیوی سے دست بردار ہوجاؤں اور میں اس کو طلاق دے کر علیدہ کردوں، پھر تمہارے ساتھ اس کا نکاح کردوں۔ آگر چہر اس کو طلاق دے کر علیدہ کردوں، پھر تمہارے ساتھ اس کا نکاح کردوں۔ آگر چہر اس کو طلاق دے کر علیدہ کردوں، پھر تمہارے ساتھ اس کا نکاح کردوں۔ آگر چہر اس کی ساتھ اس کا نکاح کردوں۔ آگر چہر اس کی ساتھ اس کا نکاح کردوں۔ آگر چہر اس کو طلاق دے کر علیدہ کردوں، پھر تمہارے ساتھ اس کا نکاح کردوں۔ آگر چہر تمہارے سے ساتھ اس کا نکاح کردوں۔ آگر چہر تمہارے ساتھ کی ساتھ کی کی دی سے تعلق کی تو سے تعلق کی ساتھ کی دور سے تعلق کی دور سے تعلق کے تعلق کی دور ہو تعلق کی تو سے تعلق کی دور سے تعلق کی تو تعلق کی تو تعلق کے تعلق کے تعلق کی تع

اليا واقعه پيش نبيس آياليكن آمادگ ظاهر كي-

#### انصاراور مهاجرين ميں مزارعت

بیال تک که ایک مرب انساری سخاب منور اقد ر سلی اسالی و الم ی خدمت میں آے اور عرض کیا کہ یا رسول الله اہمارے جو مباجر بھائی جیں، وہ جارے ساتھ رہتے ہیں، اگرچہ ہم ان کو مہمان کے طور پر رکھے ہونے ہیں، لیکن ان کے ول میں ہروقت یہ خیال رہتا ہے کہ ہم تو مہمان ہیں، اور بہاں ان کا با قاعدہ روزگار کا انظام بھی نہیں ہے، اس لئے ہم نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں هاري جنتي جائيدادي هي، هم آدهي آدهي آله من تعتيم كرليس يعني آدهي جائيداد مباجر بھائی کو دے دیں اور آدھی جائیداد ہم رکھ لیں۔ تو اس پر حضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے مهاجر صحابہ سے مشورہ كيا كه انصاري محابہ يه چيش كش كررہ ہیں۔ آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ اس پر مہاجرین صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں یہ پیند نہیں کہ ہم ان کی آدھی زمینی کے لیں۔ اس کے بعد حضور اقدی صلی الله عليه وسلم كنييه فيصله فرماياك احجهاتم انساري صحابه كي زمينوب ير كام كرو اور :و پیل اور پیداوار بو ده تم دونول می تقنیم بوجایا کرے - چنانجہ مباجر سحاب انصاری محابہ کی زمینوں پر کام کرتے تھے اور جو پھل اور پیداوار :وتی وہ آپس میں تقسیم کرلیا کرتے تھے۔ اس طرح مہاجرین نے ابناوقت گزارا۔

# صحابہ ؓ کے جذبات دیکھئے

حفراتِ انصار نے ایار کی وہ مثالیں پیش کیں جن کی نظیر کمنی مشکل ہے۔
بہرحال، مہاجر صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ سارے تواب والے کام تو انساری
صحابہ کررہے ہیں، اور سارا تواب تو وہ لے گئ، تو ایک مرتب یہ حفرات حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم! مدینہ منورہ کے جو انصاری صحابہ ہیں وہ سارا تواب لے گئے،
ہمارے لئے تو پھھ بچا ہی نہیں۔ اب آپ یہ دیکھئے کہ انصاری صحابہ کے جذبات کیا
ہیں اور مہاجرین صحابہ کے جذبات کیا ہیں۔ ایک طرف انصاری صحابہ مہاجرین کے
لئے دیدہ دل فرش راہ کئے ہوئے ہیں اور دو سری طرف مہاجرین صحابہ کو یہ خیال
ہورہا ہے کہ سارا اجر و تواب تو انصاری صحابہ کے پاس چلا گیا، اب ہمارے اجر و
تواب کا کیا ہوگا؟

# متہیں بھی یہ تواب مل سکتاہے

جواب میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لا، مادعو تم الله لهم واثنیتم علیهم" لین تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ سارا ثواب انصاری سحابہ لے گئے تو ایک بات س لوا وہ یہ کہ یہ ست سمجھو کہ تمہیں کچھ ثواب نہیں ملا، بلکہ یہ ثواب تمہیں بھی مل سکتا ہے۔ جب تک تم ان کے حق میں دعائمی کرتے رہوگے اور ان کا شکر ادا کرتے رہوگے اور اس کا شکر ادا کرتے رہوگے اور اس مل کا شکر ادا کرتے رہوگے اور اس علی کے نتیج میں اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں تم کو بھی شریک کرلیں گے۔

#### يه دنيا چند روزه ہے

وہاں یہ نہیں تھا کہ مہاجرین اپنے لئے "انجمن تحقظ حقوق مہاجرین" بنالیں،
اور انصار اپنے لئے "انجمن تحقظ حقوق انصار" بنالیں، اور پھر دونوں انجنیں اپنے
اپنے حقوق کے حصول کے لئے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوجائیں کہ
انہوں نے ہمارے حقوق پامال کردیئے، بلکہ وہاں تو الٹا معاملہ ہورہا ہے اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کوئی بھلائی کروں۔ ایساکیوں تھا؟ یہ
اس لئے تھا کہ سب کے چش نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا حالات پش آنے والے ہیں۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، کسی طرح گزر جائے گی، انجھی گزر

جائے یا تھوڑی تنظی کے ساتھ گزر جائے لیکن گزر جائے گی۔ البتہ اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو حالات پیش آئیں گے، اس وقت جارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس فکر کا نتیجہ یہ تھا کہ ہرالیک کے دل میں دوسرے بھائی کے لئے ایثار تھا۔

## آخرت پیش نظر ہو تو

جب انسان کے چیش نظر آخرت نہیں ہوتی، دل جی اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر آدی کے چیش. نظر صرف دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، اور پھر ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ وو سرے شخص نے جھے سے زیادہ دنیا حاصل کرلی، میرے پاس کم رہ گی، تو آدی پھراس وقت اس اوھیڑئن جی رہتا ہے کہ جس کسی طرح زیادہ کمالوں اور زیادہ حاصل کرلوں۔ لیکن اگر آدی کے دل جی یہ فکر ہو کہ آخرت جی میرے ساتھ کیا معالمہ ہونے والا ہے، اور ساتھ جی یہ خیال ہو کہ حقیق راحت اور خوشی روپے جی اضافہ کرنے اور بینک اور ساتھ جی یہ خیال ہو کہ حقیق راحت اور خوشی روپے جی اضافہ کرنے اور بینک بیلنس زیادہ کرنے ہو اس نہیں ہوگی، بلکہ حقیق خوشی یہ ہے کہ انسان کے دل جی سکون ہو، انسان کا ضمیر مطمئن ہو، اس کو یہ خوف نہ ہو کہ جب جی اللہ تعالیٰ جی سامنے جاؤں گا تو اپنے اس عمل کا کیا جواب دول گا۔ اور حقیق خوشی یہ ہے کہ آدی اپنے مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ لے، اس کا کوئی دکھ دور کردے، اس کی کوئی پریٹائی رفع کردے۔ جب انسان کے دل جی اس قتم کے جذبات پیدا ہوتے جی تو پھرانسان دو مروں کے ساتھ ایٹار سے کام لیتا ہے۔

# "سکون"ایثاراور قربانی میں ہے

اسلام کی تعلیم صرف اتی نہیں ہے کہ ہی دو سرے کے صرف واجب حقوق ادا کردیئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم اسلام نے دی ہے کہ دو سرول کے لئے ایکو کرو، تھوڑی کی قربانی بھی دو۔ نقین کریں کہ جب آپ دو سرے مسلمان

بھائی کے لئے قربانی دیں گے تو اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ تمہارے ول میں جو سکون، عافیت اور راحت عطا فرمائیں گے، اس کے سامنے بینک بیلنس کی خوشی چے در چے کہ ہم نے وکلہ ہم نے ایار اور قربانی پر عمل چھوڑ رکھا ہے اور ہماری زندگی میں اب ایار کا کوئی خانہ ہی نہیں رہا کہ دو سرے کی خاطر تھوڑی ہی تکلیف اٹھالیں، تھوڑی می قربانی کی لذت اور راحت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ می قربانی کی لذت اور راحت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔

## ایک انصاری کے ایثار کا واقعہ

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انساری صحابہ کے ایٹار کی تعربیف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

للهُ يُؤْثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (مورة الحشر)

لینی یہ افساری سحابہ اپنے آپ پر دو سروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے یہ خود حالت افلاس ہیں کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ وہ واقعہ آپ حفزات نے سنا ہوگا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان ایک افساری سحابی کے پاس آگئے، کھانا کم تھا، بس اثنا کھانا تھا کہ یا تو خود کھالیں یا مہمان کو کھلادیں۔ نیکن یہ خیال ہوا کہ اگر مہمان کو معانا نہیں کھائیں گے تو اس کو مہمان کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے تو اس کو اشکال ہوگا، اس لئے جراغ گل کردیا تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے، اور فلاہر ایسا کیا کہ وہ بھی ساتھ میں کھانا کھارہ ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی، اس ایٹار اور قربانی کی لذت ہے بھی جمکنار ہوکر دیکھئے۔ دو سرے مسلمان بھائی کے اس ایٹار اور قربانی کی لذت ہو ہزار بینک اس ایٹار اور قربانی ویٹے ہیں جو مزہ اور راحت، لذت اور سکون ہے، وہ ہزار بینک یہلنس کے جمع کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ یہلنس کے جمع کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ یہلنس کے جمع کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ یہلنس کے جمع کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ یہلا کیتے بین میں اللہ کی لئے حضور اقدس صلی اللہ یہ بین سے بین میں اللہ کی کو سے بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ یہ بین سے بین کو کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ

طیہ وسلم نے انصار صحابہ اور مہاجرین کے درمیان کی ایٹار اور قربانی کا رابطہ قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے لئے ایٹار اور قربانی کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔

# افضل عمل كونسا؟

اگل حدیث حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ع يوجها كياكد: أَيُّ الْأَعْمَال خَيْرٌ؟ يعني الله تعالیٰ کے بیال کون سے اعمال سب سے بہتر ہیں؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا: "إِيْمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيْلِهِ" الله تعالى ك زريك سب سے بہتر عمل الله تعالی پر ایمان لانا ہے، اور دوسرے اس کے رائے میں جہاد کرنا ہے۔ یہ دونوں افضل الاعمال میں۔ پھر کی نے دو مرا سوال کیا کہ ای الوفاب افضل سینی کون سے غلام کی آزادی زیادہ افضل ہے؟ اس زمانے میں غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور باندیوں کو آزاد کرنے کی بہت فضیلت بیان فرمائی علی - تو کسی نے سوال کیا کہ غلام آزاد کرنا تو افضل ہے، لیکن کون سا غلام آزاد کرنا زیادہ افضل ہے اور زیادہ موجب تواب ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو غلام زیادہ فتیتی اور زیادہ نفیس ہے، اس کو آزاد کرنا زیادہ موجب اجر و تواب اور زیادہ افضل ہے۔ بھر کسی نے سوال کیا کہ حضور! یہ بتائیے ك أكريس ان يس سے كوئى عمل نه كر سكون مشلاً كسى عدر كى بناء ير جهاد نه كرسكوں، اور غلام آزاد كرنے كا عمل تواس وقت كرے جب آدمى كے پاس غلام ہو یا غلام خریے نے کئے میسے ہوں، لیکن مبرے پاس تو غلام بھی نہیں ہے اور ہيے بھی نہيں ہیں تو پھر میں کس طرح اجر و ثواب زیادہ حاصل کروں؟ جواب میں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه بھراس صورت ميں تمہارے لئے اجرو تواب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو گڑی ہوئی حالت میں ہو تو تم

#### مال ك مد كردو-

### دومرول كي مدد كردو

مثلاً ایک شخص کی مشکل میں جبلا ہے، پریٹانی کا شکار ہے، اس کی حالت بجری ہوئی ہے تو تم اس کی مدد کردو، یا تھی اناژی آدی کا کوئی کام کردو۔ آپ نے ماناژی "کا لفظ استعال فرمایا، یعنی وہ شخص ہے کوئی ہنر نہیں آتا، یا تو اس لئے کہ وہ معذور ہے یا اس کی دماغی ملاحیت آئی نہیں ہے کہ وہ اپنے دماغ کو استعال کر کے کوئی بڑا کام کرسکے، تو تم اس کی مدد کردو اور اس کا کام کردو، اس میں بھی تمہارے کئے بندے لئے اللہ تعالی کے یہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالی کے نہ جانے گئے بندے ایسے جی جو یا تو معذور جی، یا تکدست جی، یا ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی دبئی ممادیت ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی و اس بہی اجر و ثواب ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ جیں تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ جیں کہ اگر تم جہاد نہیں کر کئے تو یہ کام کراو، اس سے پتہ چلا کہ اس کا ثواب بھی اللہ کہ اگر تم جہاد نہیں کر کئے تو یہ کام کراو، اس سے پتہ چلا کہ اس کا ثواب بھی اللہ تعالی جہاد کے قریب قریب عطا فرمائیں گے۔ انشاء اللہ۔

# اگر مدد کرنے کی طاقت نہ ہو؟

ان محالی نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اتنا کرور ہوں کہ اتنا عمل بھی نہ کر سکوں، لینی میں خود بی کرور ہوں اور دو سرے کرور کی مدد نہ کر سکوں تو پھر کیا کروں؟ اب آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کا اندازہ لگائے کہ آپ کے بیال ناامیدی کا کوئی خانہ نہیں ہے، جو شخص بھی آرہا ہے اس کو امید کا راستہ دکھارہ میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہوجاؤ، اگر یہ عمل نہیں کر سکتے تو یہ عمل کرلو، اگر یہ عمل نہیں کر سکتے تو یہ عمل کرلو۔

# لوگوں کو اپنے شرہے بچالو

بہرحال، آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم کزور ہونے کی وجہ نے دو سروں کی فدد نہیں کر کتے تو یہ ایک عمل کرلو کہ: "تَذَعُ الشَّاصَ مِنَ السَّبُو" لوگوں کو اپنے شرے محفوظ کرلو۔ یعنی اس بات کا اہتمام کرلو کہ میری ذات سے دو سرے کو تکلیف نہ پہنچ۔ اس لئے کہ دو سروں کو اپنے شرسے محفوظ کرنا یہ تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہوگا، کیونکہ اگر تم دو سرے کو تکلیف پہنچاتے تو شہیں گناہ ہوتا، اب تم نے جب اپنے آپ کو دو سروں کو تکلیف وینے سے بچالیا تو گویا کہ تم نے اپنے نفس کو جب اپنے آپ کو دو سروں کو تکلیف دینے سے بچالیا تو گویا کہ تم نے اپنے نفس کو گناہ اور عذاب سے بچالیا۔ لہذا یہ بھی ایک صدقہ سے جو تم اپنے نفس پر کررہے ہو۔

# مسلمان كون؟

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے جو معاشرتی ادکام اور معاشرتی تعلیمات جیں، ان کی بنیاد کی ہے کہ اپنی ذات سے دو سرے کو تکلیف نہ پننچ۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرادیا "انمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده" یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دو سرے مسلمان محفوظ رجیں۔ نہ زبان سے دو سرے کو تکلیف پننچ، نہ ہاتھ سے دو سرے کو تکلیف پننچ۔ لیکن یہ چیزای کو حاصل ہوتی ہے جس کو اس کا اجتمام ہو اور جس کے دل سی یہ بات جی ہوئی ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پننچ۔

# آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو

میرے والد ماجد معزت مولانا مفتی محد شفع صاحب رحمة الله علید يد شعر بكثرت پر حاكرتے متے كد -

#### تمام عمر اس احتیاط عی ، گزری آشیال کی شاخ چمن په یار شه مو

اپنی وجہ ہے کسی ہیں ہونے نہ پڑے اپنی وجہ ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچ ۔ اور حضرت مولانا اشرف علی سا ب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بارے میں اگر میں یہ کبوں تو مبلف نہ ۱۵۰ ء کم از کم آپ کی آدھی ہے ذاکہ تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ، ستان مراب کو تکلیف نہ جہنچ دو۔ اور پھر تکلیف صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ، ستان مراب کو تکلیف دینے کے بے شار پہلو ہیں، بجھی ذبان ہے تکلیف بہنچ جاتی ہے۔ اس کے اپنے آپ کو اس ہے بھار پہلو ہیں، بجھی ذبان ہے تکلیف بہنچ جاتی ہے۔ اس کے اپنے آپ کواس ہے بھاؤ۔

# حضرت مفتى اعظم حسبق آموز واقعه

حضرت والد صارب و بند علیه کا یه واقعه آپ کو پہلے بھی سایا تھا کہ مرض وفات جس میں آپ کا س ہوا ای مرض وفات میں رمضان المبارک کا مہینہ آگیا، اور رمضان المبار بیش بار بار آپ کو ول کی تکلیف اٹھتی رہی اور اتن شدت ہے تکلیف اٹھتی شی ہے خیال ہو تا تھا کہ شاید یہ آخری حملہ ثابت نہ موجائے۔ ای بیاری میں سرمضان المبارک گزر گیا تو ایک دن فرمانے گئے: ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے کہ اس المبارک گرر گیا تو ایک دن فرمانے گئے: ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے کہ اس المبارک کی موت نصیب ہو، میرے ول میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہی کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کی موت عطا فرمادے۔ کیونکہ حدیث خریف ہے آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جہتم کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں۔ ان میری بھی مجیب حالت ہے کہ میں بار بار دروازے بند کردیے جاتے ہیں۔ ان میری بھی مجیب حالت ہے کہ میں بار بار سوچنا تھا کہ یہ دعا مروں کہ یا اس کی یہ تھی کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ زبان پر یہ دعا نہیں آگے۔ اس کی یہ تھی کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ زبان پر یہ دعا نہیں آگے۔ اس کی یہ تھی کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ زبان پر یہ دعا نہیں آگے۔ اس کی یہ تھی کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ خیل اپنی آگے۔ اس کی موت طلب تو کرلوں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ میں اپنی نے کے رمضان اندازہ ہے کہ ایک رمضان اندازہ ہے کہ اندازہ ہے کہ میں اپنے گئے رمضی اب بر اب کی موت طلب تو کرلوں، لیکن میجھے اندازہ ہے کہ میں اپنے گئے رمضی اب بر اب کی موت طلب تو کرلوں، لیکن میکھے اندازہ ہے کہ

449

میری موت کے وقت میرے تیاردار اور میرے جو طفے جانے دالے ہیں، ان سب کو روزہ کی حالت ہیں، ان سب کو روزہ کی حالت ہیں ان کو صدمہ ہوگا، اور روزہ کی حالت ہیں بان کو صدمہ ہوگا، اور روزہ کی حالت میں تجییئر و شخین کے سارے انتظامات کریں گے تو ان کو مشقت ہوگی۔ اس وجہ سے میری زبان پریہ دعا نہیں آئی کہ رمضان المبارک میں میرا انتقال ہوجائے۔ پھریہ شعر پڑھا۔

تمام عمر اس امتیاط میں گزری آشیاں کی شاخ چن پہ بار نہ ہو

چنانچہ رمضان السبارک کے اا دن کے بعد اا م شوال کو آپ کی دفات ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگا کیں کہ جو شخص مرتے وقت یہ سوچ رہا ہے کہ میرے مرنے سے بھی کس کو تکلیف نہ پہنچ، اس شخص کا ذندگی میں لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنے کا کیا عالم ہوگا؟

# تین قتم کے جانور

امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تین قتم کے جانور پیدا کئے ہیں۔ ایک قتم کے جانور وہ ہیں جو دو سروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے، مثلاً گائے ہے، بھینس ہے، بمری ہے، تم ان کا دودھ استعال کرتے ہو، اور بالآخر ان کو ذریح کر کے ان کا گوشت کھا جاتے ہو۔ گھوڑا ہے، گدھا ہے، تم ان پر سواری کرتے ہو۔ وو سری قتم کے جانور ایسے ہیں جو دو سرول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جسے سانپ بچھو ہیں، در ندے ہیں۔ یہ جانور انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جانور انسان کو قائدہ پہنچاتے ہیں، فائدہ نہیں پہنچاتے۔ تیسری قتم کے جانور وہ ہیں جو نہ تو انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ انسانوں سے مخاطب ہو کہ فرما رہ ہیں، اے انسان! اگر تم ایسے جانور نہیں ہن کے انسانوں سے مخاطب ہو کہ فرما رہ ہیں، اے انسان! اگر تم ایسے جانور نہیں بن کے

جو وو سرول کو فائدہ بہنچاتے ہیں تو کم از کم ایسے جانور بن جاؤجو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ تکلیف دی تھا۔
تکلیف ویتے ہیں۔ خدا کے لئے ایسے جانور مت بنو جو دو سرول کو تکلیف ہی بہنچاتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں بہنچاتے۔ یعنی کم از کم تم اپ شرے لوگوں کو محفوظ کرلو۔ اور یکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آحر دعو انا ان الحمد لله رب الغلمین

# اجمانی فہرست اصلاحی خطبات مکمل

جلداول(1)

| <i>J. 3</i> | 0.9                            |
|-------------|--------------------------------|
|             |                                |
| ri          | اله مقل كادائره كار            |
| ۳۵          | ۲- ياو رچې                     |
| ۵۷          | ٣- فيك كام ش ويرند يكيخ :      |
| A4,         | ۴- "سفادش" شریعت کی نظر میں    |
| 1-1         | ۵۔ روزہ ہمے کیا مطالبہ کرتاہے؟ |
| (PP         | ۲_ آزادی نسوال کافریب          |
| 141         | ٤- دين كي حقيقت                |
|             | ۸۔ بدحت ایک عمین گمناہ         |
|             | جلد دوم (۲)                    |
| rr          | ٩۔ حال کے حوق                  |
| ۷۱          | ا۔ شوہر کے حقق                 |
|             | اا ـ قرباني ع مر وزي الحب      |

| 164          | ۱۲_ سيرت النبي عليضه اور حاري زندگي        |  |
|--------------|--------------------------------------------|--|
|              | السرت النبي ملك كم على اور جلوس            |  |
|              | ۱۳ غريبول كى تحقيرند يجيئ                  |  |
| rro          | ۱۵_ننس کی مشکش                             |  |
| rrs          | ٢١ ـ مجابده كي ضرورت                       |  |
| (            | جلدسوم (۳                                  |  |
| rı           | ٤ اراسلام اور جديدا قضادي مسائل            |  |
| <b>~</b> 4   | ۱۸ دولت قرآن کی قدروعظمت                   |  |
| 40           | ۱۹_دل کی مصاریان اور طبیب روحانی کی ضرورت. |  |
| 44           | ٠٠ ـ دنيا ــ دل نه لا أو                   |  |
| ırı          | ٢١ - كيال و دولت كا نام دنيا هيه؟          |  |
| Ira          | ۲۲_ جموث اوراسکی مروجه صورتی               |  |
| 104          | سَام _وعد وَ ظلا في                        |  |
|              | ۲۳ اانت میں خیانت                          |  |
|              | ٢٥_معاشر ع كاصلاح كي بر؟                   |  |
| rri          | ۲۶ یدول کی اطاعت اور ادب کے نقاضے          |  |
| rra          | ۲۷ ـ تجارت دين چي 'دينا چي                 |  |
| rr2          | ۲۸_ خطبه نکاح کی ایمیت                     |  |
| جلد چارم (۳) |                                            |  |
| rı           | ۲۹_اولاد کی اصلاح و ترویت                  |  |
| ۵۱           | ۳۰_والدين کي خدمت                          |  |

|         | ٣١ خيبت ايك عظيم ناه                |
|---------|-------------------------------------|
| 1•1     | ۲۲ مولے کے آواب                     |
|         | ٣٣ _ تعلق مع الله كاطريقه           |
|         | ٣٠ ـ زبان کی حفاظت کیجئے            |
| IT      | ۲۵ حفرت ایرانیم ادر تغییر بیت الله  |
| 117     | ٣٩_وقت كي قدر كرين                  |
| rr:     | ے سو اسلام اور انسانی عقوق          |
| rai     | ۳۸_شبراً ت کی حقیقت                 |
| (۵)     |                                     |
| rs      | ٣٩_" توامنع "رفعت ادرباء ي كاذربيه. |
| 11      | ٥٠٠ "حد" ايك ملك يماري              |
| A4      |                                     |
| I+T     | ٣٦_ سنتي کاعلاج چستى                |
| 114     | ٣٣_ آنگھوں کی حفاظت سیجتے           |
| rs,     | ۲۸ کیائے کے آواب                    |
| PH      | ۲۵ بيخ ك أواب                       |
| rr'ı    | ٢٧ روموت كي آواب                    |
| rs2,    | ٢٧ ـ لياس ك شر في اصول              |
| ششم (۲) | جلد .                               |
| ro ,    | ٨٧٥ " لوب "كنامول كاتريال           |
| 44      | ٥٣ - ورود شراف - ايك اجم عباوت      |

| 114  | ۵۰ ملاوث اور ناپ تول میں کی              |
|------|------------------------------------------|
| 171  | ۵۱ - محمالًى بحمالًى بن جاءً             |
| 141" | عدد ماری میاوت کے آواب                   |
|      | ٥٢ ملام ك آداب                           |
|      | ۵۳۔معافی کرنے کے آداب                    |
| rir  | ۵۵ چه زرین نفیحتیں                       |
| rol  | ۵۱۔امت مسلمہ کمال کڑی ہے؟                |
|      | جلد مفتم (٤)                             |
| ro   | ۵۵ منامول كالذت ايك دحوكه                |
| ۲۷   | ۱۵۸ کی کری                               |
| ۷۱   | ٥٥ - كنابكار ع نزت مت يجي                |
|      | ۲۰ وی مدارس وین کی حفاظت کے قطع          |
| 1-2  | ۲۱ مارى اور پريشاني ايك نعت              |
| ir4  |                                          |
| 100  | ۲۳ مودی نظام کی خرامیان اوراس کے متباول  |
|      | ۲۴ ـ سنت كانداق ندازائيل                 |
| 191  | ۵ ۲ _ تقریر پر دامنی رہنا چا ہے          |
| rro  | ۲۲ فت محدور کی نشانیال                   |
|      | ١٤ مرنے يل موت كى تارى سيخ               |
|      | ۲۸_ غير ضروري سوالات عير بيزكري          |
|      | ۲۹ په معاطلت جدید اور علماء کې ذ مه واري |

# جلد ہشتم (۸)

| 12    | ۵۷۔ تبلغ ودعوت کے اصول                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| .04   | اك_داحت كمن لمرح عاصل بو؟                                       |
|       | ٤٢ ـ دوم ول كوتكليف مت ديجي                                     |
| 117.2 | ٣٥- كنابول كاعلاج فرف خدا                                       |
| 145   | ۳ کے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھاسلوک عیجے                          |
| . *** | ۵ ـ مسلمان مسلمان ، تعاتى بيماتى                                |
| rin   | 4-2 علق خدار محبت سيحيح                                         |
| rr4   | ے کے علماء کی تو جن سے مجلی                                     |
| roz   | ٨ ٤ _ غصه كو قانو ش كيجة                                        |
| rac   | 9 کـ مومن ایک آئینہ ہے                                          |
|       | ٨٠ ووسليلغ " كتاب الله رجال الله                                |
| i i   | جلد سنم (٩)                                                     |
|       | ٨١_ ايمان كامل كي جار علامتيں                                   |
|       | ۸۲ مىلمان تاجرے فرائنی                                          |
|       | ۸۳ ایخ معالمات میان د تھیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|       | ۸۸ ـ اسادم کامطلب کیاہے ؟                                       |
|       | ۵۸_آپزکاتی طرح اداکرین ؟                                        |
|       | ۸۹ کیاآپ کوخیان ترقی ویان کرتے ہیں؟                             |
|       | ۸۷ مین دول کے نقصالات                                           |
|       | ۸۸ مشرات کوروکو ورند!!                                          |
|       | ۸۹۔ جنت کے مناظر                                                |

| ٩٠ فرآفرت                                   |
|---------------------------------------------|
|                                             |
| ١١ وومرول كوفوش عيي                         |
| ۹۴ مراج وخال کی رعامت کریں                  |
| ۱۴ عدد ومباحث اور جموت ترك كريس             |
| ٩٠ مرنے والوں كارائى تكرين                  |
| -1° - 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 |